

مؤلف: مؤلانًا عَلَىم عمر



ti.blogspot.com



ر المسكيت أحام ت : بهامواد ناعاصم عمر سناهی شد. : بهامواد ناعاصم عمر سناهی شد.

يشاره أباؤن

° تیسری انت<sup>الی</sup> بیم دورد حیال "بید دونه ی تناب" برمود انگون اورو حیال" ب -آپ ئے ہاتھوں میں بیٹیسری تناب ہے۔

( اماً )مهدی کے دوست وڈمن )

جعلساز بھائیوں ہے ورخواست ہے کہ خدا کا خوف کریں اوراس قدر اخلاقی بددیانت کاارتکاب نه کریں۔

اس طرح العفل لوگ بھاری کراہوں کو بغیرا جازت کے چھاب رہ سے میں ۔اس بیاس میں میں یہ حضرات مولا نا عاصم مرکولل کرانے اورگر فیآر کرائے کی دھمکیاں بھی ویتے میں انگوہتی انبیب ک جاتی ہے کہ وہ ایسانہ کریں۔

ند کوره دونو ل طرح کے حضرات کوہم احجی طرح جانتے ہیں ،اگر چہ و پیجھتے ہیں کہوہ بہت خضیارہ کر کام کررے ہیں۔

کتیفروش حضرات ہے بھی درخواست ہے کہالیسے خائن لوگوں کے ساتھ تعوان نہ کریں۔ اور ہماری کتن کے حوالے ہے انکے ساتھ کوئی معاملہ نیکر یں۔

ادارے نے قارئین کے برز وراسرار براس دفعداس کتاب کے دوایڈیشن شاکئے کیے ہیں ائيدا على جيرية جس كرمايتي قيت 25/10 رو پاوردوم الوكل جيرية حس كي رمايتي قيت الاسكان روب ب

(مناب) اداره الهجره يبليكيشن



اليف مولاناعاصم عمر



الهجره پبلیکیشن کرا چی alhijrahpublication@yahoo.com موہاکل: 0312-2117879



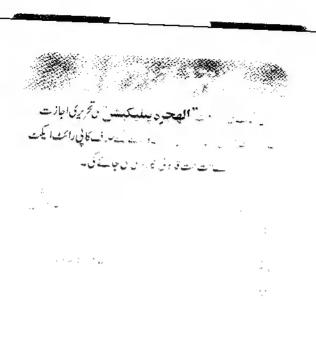

## لمنے کے پتے

## ما مهدق کے دوست ووشن

| 1 1 | انتساب                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 12  | چيش لفظ                                                            |
| 15  | حال مستقتل تک (از بمفتی او با به الاماسور مدسه الدان ا             |
|     | يبلا ياپ                                                           |
|     | تخشف کا بیان بفتنوں سے غفلت آخر کیوں؟                              |
| 18  |                                                                    |
| 21  | ونيا كافتنه                                                        |
| 22  | چادوگرنی ہے ڈرو سے میں میں میں سے میں میں میں میں میں میں میں      |
| 33  | صحابدرضی المتعنبم کا دنیا کے فتنے ہے ڈرنا 🔻 💎 💮 💮                  |
| 85  | و بين يه نيا كمانا الله الله الله الله الله الله الله ا            |
| 26  | مال حلال کے کم ہوجانے کی <del>قی</del> شن ً وئی                    |
| 26  | گانے بجانے کا فتشہ                                                 |
| 27  | فتنشاء فنساء فتناسب والمساء والمساء والمساء                        |
| 29  | عورتوں کےسرکش ہوجانے اور جوانوں کے فاسق ہوجانے کا بیان             |
| 3 1 | عورتوں کے بڑے تربیش کی میشن گوئی                                   |
| 32  | تخلم كاعام بوجانا سيسيسي                                           |
| 312 | آ نارقد بمهدد نکھنے کی ممانعت                                      |
| 325 | کا فروں اور انلّٰہ کے نافر مانوں کے ساتھور ہنے کی مما نعت          |
| 35  | ''لیس منا''کا <sup>مع</sup> ق                                      |
| 36  | محتل کا تھم دینے والے کے بارے میں                                  |
| .7  | مسلمان کے قبل پر مدوکر نے والا مستعمل میں مستعمل کے الا            |
|     | گرم پقرول کی طرح <u>فتنے</u> ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔ |

|                     | اماً امبدی کے دوست ورحمن                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 ——               | : قومیت اوروطنیت کا فتنه ، قومیت اوراسلام                                                                             |
| 42                  | وطنيت بمقابله اسلام                                                                                                   |
| 44                  | سيدنانوح مليه السلام كووطن حجهورا كرئشتي ميس بيضيخ كاحكم موااوربيد عاسكصلائي                                          |
| 46                  | ن کیاوطر روم بت میان ت؟<br>د کیاوطر روم بت میان ت؟                                                                    |
| 46                  | جباد کیاہے.                                                                                                           |
| 48                  | : ایمان اور نفاق                                                                                                      |
| 48                  | نفاق کی نشانیاں                                                                                                       |
| 49                  | مهان کا ایک علامتنه جهاد کیا ، نه جهاد کی تیاری                                                                       |
| 50 ——               | المران كوكا فريامنا فق كهنا                                                                                           |
| 52                  | عالم اسلام کے ناسورمنافقین                                                                                            |
| 53 ———              | ع ہا مل م ہے ، حرب اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                     |
| 56                  | ا بچهار کے میں اس کا گناہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| 58                  | عنطو في وسان في منافقين قرآن کي نظر مين                                                                               |
| 59 ———              | سنا بین را بین کردن<br>س کا فر تکمرانوں سے ملاقاتیں                                                                   |
|                     | عامر مراون کے مان میں اختیاط کیجئے                                                                                    |
| 60                  | بہاد سے طوات ہوئے میں اسپور ہے۔<br>- کا فروں کو دوست بنانے والوں کے لئے در دناک عذاب                                  |
| 60                  | کا خرون کودو سے بیائے رسوں کے سے مصطلب :<br>منافقین کا فروں کودوست کیوں بناتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 61 ———              | م سن میں ماروں روزو سے میری اور سے ایس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| 63                  | مسلمانوں کے قاتل، بتوں کے پہاریوں کودوست بنانے والے ——                                                                |
| 63                  |                                                                                                                       |
| 65                  |                                                                                                                       |
| 65                  | ۔ بلد رون کا اور کا میں<br>۔ منافقین مسلمانوں سے الگ ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 65                  | عن بین معاول کے داخل اور الے منافق ہیں — —————————————————————————————————                                            |
| 66                  | ہ جہاد کے ذکر پر منافقین کاروعمل                                                                                      |
| 66                  | ہ جہادے د حریر جات میں مار قبل کی متاب ہے۔<br>اتحادی کا فرول سے منافقین کی قسمیں وعدے –                               |
| 67                  | ہ الحادی کا ترون سے مالا کیاں گئی ہے۔<br>حوش نمایا توں سے دھو کہ نہ کھائیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| رساني آيت -/125 ء پ | 6                                                                                                                     |
|                     |                                                                                                                       |

|             | اما المهدل کے دوست ود بن                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68 -        | o جادوکا فتنه                                                                                 |
| 70 –        | ى علماء حق پر جادو كرنا                                                                       |
| 70 –        | ٥ ولول مين پھوٹ ڈ النا                                                                        |
| 70 -        | ٥ و ہنوں کو قابو میں کرنا                                                                     |
| 71 -        | ہ میاںِ بیوی میں تفریق ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                  |
|             | ٥ جادوكی اقسام                                                                                |
| <b>72</b> – | o بڑے یہودی جادوگر                                                                            |
| <b>76</b> – | o راک فیلرز ہےتاج پاوشاہ                                                                      |
| 82 –        | ⊙ نیکسن راک فمیکراقوام متحده کابانی                                                           |
| 82 –        | o لارنس راك فيار                                                                              |
| 83 –        | ه و بيو قرراك فيلر بيزا تا جر بيزا جاد وگر                                                    |
| 86 –        | o ہےراک فیکرعراق وافغانستان میں بے گناہ مسلمانوں کا قاتل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 86 –        | <ul> <li>گوانتا نومو بے، بگرام اور ابوغریب جیل میں وحشیا نه تشدو</li> </ul>                   |
| 86 –        | o ''مهذ بالوگ'' کالے کرانوت <u> </u>                                                          |
| 88 –        | <ul> <li>خاندانی منصوبه بندی یا غیریبودا قوام کی نسل کشی</li> </ul>                           |
| 89 –        | ○ ایک سوال —————                                                                              |
| 90 –        | ه روتهه شیلنه(Rothschild) خاندان                                                              |
| 92 –        | <ul> <li>یہودی شخصیات ہے متعلق ایک وضاحت</li> </ul>                                           |
| 93 –        | o اساعیلی فرقداورآغاخان فیملی ————————                                                        |
| 93 -        | o اساعیلیوں کے عقائد                                                                          |
| 94 –        |                                                                                               |
| 94 –        | ٥ اساعيليول مين تقسيم بو مرى اورنز ارى                                                        |
| 94          | o ٹارگٹ کلنگ کاماہرجسن بن صباح                                                                |
| 96 –        | o اساعیلیوں کی ہندوستان آمد <sub>.</sub>                                                      |
| 96 -        | ۰ وومرادور                                                                                    |
| 97 –        |                                                                                               |
| 125         | / - 37a.                                                                                      |

|                    | اماً )مبدي كردوست ووشن                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98                 | o آغاملی شاه آغاخان دوم (1831-1885) ———                                                                                   |
| 98                 | ٥ سرسلطان محمد شاه آغاخام وم                                                                                              |
| 99                 | ه کریم انسینی آغاخان چیارم                                                                                                |
| 100                | ٥ حسن بن صباح اورآ عاخان                                                                                                  |
| 102                | © جادوگرسائنسدان                                                                                                          |
| 105                | و من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                               |
| 106                | ۵ رای کا اولا دمیں شریک ہوجا تا ہے<br>و شیطان اولا دمیں شریک ہوجا تا ہے                                                   |
| 107 ———            | و مسلمان کے دفاع کار جمانی نظام اور اسکونقصان پہنچانے کی کوششیں                                                           |
| 107                | ٥ احاديث مين مرغ كاجميت                                                                                                   |
| 110 ——             | ٥ مراجد كي ماته ليغرين                                                                                                    |
| 112 ——             | ٥ مناجد عن القايرين<br>٥ جنات اليك يسير حماني همار مين آجائي!                                                             |
| 114 ——             | و کیاموجود و فتوں میں خاموش رہنا جا ہے؟                                                                                   |
| 118 ——             | ٠                                                                                                                         |
| 121                | ۵ کوارورو کے مام کیوں ہو ہے؟<br>۵ کیا میں مسلمانوں کے کیس کی لااتی ہے؟                                                    |
| 123                | ۵ کیاچه ملمانون کے مناب کا منابع میں ؟<br>۵ کیاحق وباطل واضح نہیں؟                                                        |
| 123                | ۵ کیا ج و با حروب میان و است.<br>۵ تمام فتنون کا بهترین حل —                                                              |
| 124                | ۵ می سون ۱۹۰۵ رین ک<br>۵ حکم جهاد —                                                                                       |
| 124                | ۵ سرم جہاد چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہونا                                                                             |
|                    | ه جهاد چور تر می اوره م می من                                                         |
| 128                | ن تاریخ اسلام اور را و و قا کے مسافر 💮                                                                                    |
| 130                |                                                                                                                           |
| 131                | ٥ غالب رہے کامطلب                                                                                                         |
| 135                | c اسلاف کی یادیں                                                                                                          |
| 137 ———            | ن مسن بفرق رحمة الدعليه و ورجب و المن الم ١٩٩٠ - ١٧٤ -) -<br>ا مام الوعنيفه رحمة الله عليه (٨٠ه- ١٥٠ه بمطابق ١٩٩٩ - ٢٧٤ء) |
| 138                | ن المام الوصيف رقمة القد عليه ( ١٠٠٥ - ١٠٠٥ من من من الم                                                                  |
| 139 ———            | ه امام صاحب رحمة الله عليه كا تقوى                                                                                        |
| رعایی قیت-/125روپے | <ul> <li>امام اعظم رحمة الله عليه سيجيل مين تشدد</li> </ul>                                                               |
|                    | 8                                                                                                                         |

|       | اماً إمبدي كيدورست ودمن                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 140   | <ul> <li>امام صاحب رحمة الله عليه كاجنازه جيل سے فكلا</li> </ul>                   |
| 142   | o امام احمد بن طبيل رحمة الله عليه                                                 |
| 142   | <ul> <li>امام احمد بن حقبل رحمة الله عليه اورفتة خطق قرآن</li> </ul>               |
| 145   | <ul> <li>امام احمد بن حقبل رحمة الله عليه كے باتھ الحمار وو</li> </ul>             |
| 147-  | ٥ ماضى جاراآ ئينه                                                                  |
| 149 — | o مِشْخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه                                            |
| 149   | ن شخ عبدالقادر جيلا في رحمة الله عليه اورحق كوئي                                   |
| 152   | o صلاح الدين ابو بي رحمة الله عليه (١٣٨٨ء - ١١٩٣٠ء)                                |
| 155   | o جنگ ِ طین فیصله کن جنگ                                                           |
| 155   | <ul> <li>مکدومدینه پر بری نظرر کھنے والے کا انجام</li> </ul>                       |
| 156   | ه فتح بيت المقدى                                                                   |
| 157 — | <ul> <li>اتحادى افواج اورهير اسلام سلطان صلاح الدين ايو في رحمة الشعليه</li> </ul> |
|       | تيسراباب                                                                           |
| 160   |                                                                                    |
| 162   | o امام مبدی کے خروج کی چندنشانیاں                                                  |
| 163   | o امام میدی کا خروج کبال سے ہوگا                                                   |
| 164   | ○ امام مبدی کی مدت                                                                 |
|       | o حفرت مبدی کے دوست                                                                |
|       | o امام مهدی ہے متعلق چند سوالات                                                    |
|       | o امام مبدی کی حمایت میں مشرق ہے آنے والے کالے جھنڈے ۔۔۔۔                          |
| 170   | o ان کا لے جھنڈول کے بارے میں علامه ابن کشرر حمد اللہ علی فرماتے ہیں               |
| 170   |                                                                                    |
|       | o افغانستان کی موجوده صورت حال                                                     |
| 174   | o اہلِ عدن ( یمن )اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے ۔         |
| 176-  | ۰ عراق جنگ                                                                         |
| 176   | ○ امریکی طریقهٔ کاراور چندعبرتیں                                                   |
|       |                                                                                    |

|        | اماً مهدی کے دوست وڈشن                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 177    | <ul> <li>مجلس اعلى برائے اسلامی انقلاب فی عراق المعروف تنظیم بدر</li> </ul>   |
| 177    | ◊ عراق ہے۔سنیوں کا خاتمہ                                                      |
| 178    | <ul> <li>کیار فرقه دارانه فسادات تھے</li> </ul>                               |
| 179 —— | یه بیار منته<br>○ بلبک وا نران ایکشن                                          |
| 100    | ٥ بلک واثر کاطریقهٔ کار                                                       |
| 181 —  | Re                                                                            |
| 100    | ۰ حفاطلتی تدامیر <del></del>                                                  |
| 100    | ی کیاواقعی ایساوفت آنے والا ہے <del>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</del> |
| 183    | ٥ نافلون کلانجام                                                              |
| 185    | <ul> <li>بغداد کی تبابی اور وزیرا بن تعلقمی کا گھناؤنا کردار</li> </ul>       |
| 100    | o خلیفه وقت گھوڑ وں کے سمول تلے<br>• خلیفہ وقت گھوڑ وں کے سمول تلے            |
| 186 —— |                                                                               |
| 187    |                                                                               |
| ##0    | o یا کستانی کون میں؟                                                          |
| 190 —— |                                                                               |
| 192    | <ul> <li>شاه عبدالعزیز د بلوی رحمة الله علیه کافتوی</li> </ul>                |
| 193 —— |                                                                               |
| 195    | 0 يا كستان اور علما وحق                                                       |
| 200    |                                                                               |
| 3002   |                                                                               |
| 301    | ٥ روست کون وشمن کون؟                                                          |
| 1077   | o حواله جات ما خذ ومصادر                                                      |
| 218 —  | o حفرت مهدی ریکھی گئی کتابیں                                                  |
|        |                                                                               |

امام وقت غازى عبدالرشيد شهيدرحمة اللدعليه ان غیرت مندطالبات کے نام، جنھوں نے مردوں کی جانب سے قربانی دے کر دینی غیرت کے معنی کی لاج رکھی اور اہلِ حق کی تاریخ کوشر مندہ ہونے سے بچالیا۔

# بيش لفظ

الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . والصلوة والسلام على محمد نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم

ایک ہندوستانی مسلمان سے طویل گفتگو کے بعداس موضوع پر لکھنے کا ارادہ بنا۔ گفتگو کی ہندوستان کے حوالے سے چند ہا تیں بنیاد راقم کی کتاب 'برمودا تکون اور دجال' میں لکھی گئی ہندوستان کے حوالے سے چند ہا تیں صیس \_راقم نے اس کتاب میں لکھا تھا کہ جو پاکستانی بھارت کے دورے پر جاتے ہیں واپس آکر بھارت کی تعریفوں کے پل ہا ندھ دیتے ہیں ۔حالانکہ چندون کے دورے میں وہ ہندوذ ہنیت کو سمجھنیں سکتے۔

۔ اس کتاب میں غزوہ ہنداور فتح ہند ہے متعلق لکھی گئی باشیں بھی انگو پسندنہیں آئیں ۔انکی ناراضگی میں بنیادی عضر وطنیت کی محبت تھا۔

چنانچہ بندے نے انکو وطنیت اور اسلام کے موضوع پر اسلامی نقطہ نظر سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس بارے میں انکو بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں تھا لبندا وہ اس بات کونہیں سمجھ سکے۔ چنانچہ بندائی طور پرانکو بہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اسلام میں محبت ونفرت اور دوئی ورشمنی کا کیا معیار ہے؟ اسلام میں اسکی کتنی اہمیت ہے؟ اور اس کے بغیرایک مسلمان کا ایمان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور اگر دو معیارایک ووسرے کے مقابل آجائیں لینی ایک طرف اسلام اور دوسری جانب کوئی بھی محبت (والدین، اولاو، قبیلے، قوم اور وطن) ہوتو اسلام کے مقابلے ان میں سے کی چیز کو افتیار کرنا ایمان کوخطرے میں ڈالدے گا۔

اسلام کے اس بنیادی تصور (المحب لله و البغض لله محبت بھی اللہ کے لئے اور نفرت بھی اللہ کے لئے اسلام کے مقابلے بیں خانمان قبیلے اور وطن کو ترجیج دیتے ہیں اور وہ اسکو گناہ بھی نہیں جھتے ۔ حالا تکہ یہ مسئلہ اہلسنت والجماعت کے عقیدے کا مسئلہ ہے جسکو ایمہ حضرات نے عقیدے کی حالا تکہ یہ میں بیان کیا ہے۔ اور سلف صالحین نے اس عقیدے کی خاطر، کوڑے کھائے ،جیلیس

کاٹیں اور جانوں کے نذرانے پیش کیے۔جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس دل میں اللہ کے دوستوں کی محبت ہوگی اس دل میں اللہ کے دوستوں کی محبت ہوگی۔جس طرح ایمان اور کفرائیک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اس طرح ایک دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمنوں کی محبت جمع نہیں ہوسکتے سے دوستوں سے محبت کا ہے۔

وطن پر اگر اسلام کو ترجیح نہیں وینگے تو امام مبدی کے ساتھ کس طرح شامل ہوسکتے ہیں۔ مسلم ممالک کی حکومتیں یا بھارت اگر امام مبدی کے مخالف عالمی انتحاد میں ہوئے تو الیمی صورت میں مسلمان کیا کریں گے؟ وطنیت کے بت کوتوڑ دینگے یا اسلام کوچھوڑ دینگے؟ان میں سے صورت میں کوافتیارکیا جا سکےگا۔

ان حالات کے پیش نظر، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے اس موضوع پر کیھنے کا ارادہ کیا۔ چونکہ فتن اور امام مہدی سے متعلق مواد پہلے سے جمع تھا، لہذا اس موضوع کی مناسبت سے اس کوبھی اس کتاب میں شامل کردیا گیا ہے۔

''امام مبدی کے دوست ورشن'' آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

کتاب کے حوالے سے بندے کی کوشش بیہوتی ہے کہ اسکوضخامت سے بچایا جائے ،لہذا فتن کی ان احادیث کوفقل کیا جاتا ہے جنکامسلم معاشرے کوسامنا ہوتا ہے۔کتاب تین ابواب پر مشتل ہے۔

- ا فتنوں کا بیان ....اس میں مختلف یہودی جادوئی شخصیات کے بارے میں مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ اس باب میں فتقول سے بے کیکن جو بات سمجھانا مقصد ہے اسکے لئے انشاء اللہ یہ کافی ہے۔ اس باب میں فتنوں سے متعلق ایک بحث ہے اگر سرسری طور پران احادیث کا مطالعہ کرینگی تو تصاد نظراً سے گا۔ لہذا مختلف احادیث کومنا سنے رکھے گا تا کہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔
- 2 راوح ت کے مسافر ..... بیموضوع بہت وسیج ہے۔ تاریخ اسلام ان اللہ والوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، جیکے تذکرے اہلِ ایمان کے لئے اطمینانِ قلب اور ثابت قدمی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ فراہم کرتے ہیں۔

اس باب میں اسلاف کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض جگد قلم ، اپنوں سے اپنائیت کے ناسطے شکوہ کناں ہوا ہے ، اگر الفاظ کے انتخاب میں غلطی ہوئی ہوتو طالب علم سمجھ کر درگذر فرما ہے گا، کیکن ساک محبت ہی ہے جسکی وجہ سے قلم جذبات کی رومیں بہد گیا ہے۔ انکوٹار گیٹ کلنگ میں اس طرح نشانہ بنایا جارہ ہے جیسے شکاری اپنے شکار کوچن چن کرفشانہ بنایا جارہ ہے جیسے شکاری اپنے شکار کوچن چن کرفشانہ بنایے میں۔

#### www.iqbalkalmati.b

اماً مبدی کے دوست ورشن

■ تیسراباب.....امام مهدی ہے متعلق ہے،اس میں مختصر چند بحثیں ہیں۔

کتاب میں جواحادیث نقل کی گئی ہیں انگی تحقیق بھی لکھی گئی ہے۔اور جوعلماء کی رائے ہے اسکورائے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔للبذا قار کین صرف انہی احادیث کو قابلِ ججت مانیں جو صحت کے اعتبارے جت بن سکتی ہیں۔اور جورائے ہےاسکورائے کے طور پر بی بیان کریں۔ بند \_ كواين كم على ع بار ميس كوئي غلط بنيس بدلبذا كتاب ميس جوبهي غلطي مووه

اس کے ذمہ ڈالی جائے اورا گرمطلع کردیا جائے توالند تعالیٰ آپ کوا جردیگے۔

ریر کتاب سوفیصد الله تبارک وتعالیٰ کی مدد کے نتیج میں آپ کے ہاتھوں میں پیٹی ہے۔ورنہ ا پنا حال بہ ہے کہ انکی مدد کے بغیر ایک لفظ بھی لکھناممکن نہیں جودوست احباب اسسلسلے میں تعاون كرتے رہے اللہ تعالی انگوتمام فتنوں ہے محفوظ فر ماكرا پنے مقربین میں شامل فر ماليں " اورایمانی پیاس کے اس دور میں شہادت کے جام سے سیراب فرمائمیں۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس كتاب كوابل ايمان كے لئے نفع كاذر بعد بناديں ،اورحق كے لئے دلوں كوكھول ديں \_ آمين

آخر میں میں محتر م مفتی ابولیا بہشا ومنصورصاحب کا انتہائی ممنون ہوں کہ حضرت نے این قیمی نصیحتوں سے نوازا۔ جو بندے کے بہت کام آئیں ، بندے کی یہی کوشش ہے کہ کم اسلاف كى راه اعتدال سے ند بیٹے۔للبذااسا تذہ كرام سے درخواست بكدراقم كوطالب علم سجھتے ہوئے غلطیوں کی اصلاح فرما کمیں۔اللّٰدتعالیٰ جزائے خیردے۔

اس گنهگارکوآ کچی دعاؤں کی ضرورت جنتی اس وفت ہے شاید بھی نتھی ہسواللہ کی رضا کے لئے اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ،خصوصاً وہ اللہ والے جومحاذیر ہوں ،اور تنجد میں اٹھنے والے ، کہ اللہ تعالیٰ حق والوں کے ساتھ شامل فرمادیں ،انہی کے ساتھ شہادت دیں اور انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائیں۔ آبین

آپ کی دعا وُل کامحتاج عاصمعمر

# حال مستنقتات بک از مفتی ابولبایه شاه منصور منظله العالی

''مہدویات''بڑا نازک موضوع ہے ، اس پر کام کرنے والے حضرات اکابر کے طریق اعتدال اور تقلید مسلک جمہور اہل سنت والجماعت سے انح اف کریں تو خطرناک غلطیوں اور مغالظوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میں ذیل میں الی چند غلطیوں کا تذکرہ کرنے کی جسارت کروں گا۔ پھرز رنظر کتاب کی طرف واپس آ کر کچھ عض کروں گا۔

اکثر حضرات تو اس موضوع سے لاتعلق ہیں وہ اس کی نزاکت اور بل صراط جیسی دودھاری

آزمائش کے پیش نظراس کوموضوع بخن ہی نہیں بناتے ۔ نداس پر بھی بولتے ہیں نہ پچھ لکھتے ہیں۔
وہ عافیت اس میں جچھتے ہیں کہ' در دریا منافع بے شار است .....گرسلامت خواہی بر کنار است'
طاہر ہے کداس سے حق اس غبار میلے چیپ جا تا ہے جوجہل کے علمبرداروں کی اڑائی گئی گرو سے
وجود پا تا ہے اوراس کا نقصان اس وقت طاہر ہوتا ہے جب اچا تک سی جھوٹے مدی کے دعوی اور
دعوت کی کامیانی کی خبرآتی ہے ۔ لوگ موضوع کی حقانیت سے ناواقف ہونے کے سبب کذابوں کے
ورغلانے میں فوراً آجاتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر تاریخ میں ایک ادرسانے کا اضافہ ہوجا تا ہے۔

پچے حضرات اس موضوع کو بیان کرتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں اور گفتگو بھی دور پارر ہے ہوئے کرتے ہیں۔ ایکن اس موضوع کو خالص نظریاتی طور پر پیش کرتے ہیں۔ یعنی اسے آسان اور زمین کے مابین معلق کر کے حض تصوراتی طور پر بیان کرتے ہیں، زمینی حقائق یا عصری تطبیقات سے اتنا دور رکھتے ہیں کہ قاری بیاسا مع اسے ضد بول دور کا ایک تصوراتی واقعہ بچھ کر یول نظرانداز کر دیتا ہے، جسے اس کو یا اس کی انگی نسلول کو اس سے واسطہ بی نہیں، نہ اسے اپنی اصلاح کی قکر کر دیتا ہے، جسے اس کو یا اس کی انگی نسلول کو اس سے واسطہ بی نہیں، نہ اسے اپنی اصلاح کی قکر کرنے چاہئے نہ اپنے جو ایمان کو گھن لگانے والے ہیں۔

بعض ماہرالقادری قتم کے اسکالراس موضوع پر تحقیق کا اعلان کردیتے ہیں اور جب دنیاان کی طرف متوجہ وجاتی ہے تو وہ اپنی طویل تحقیق کا متیجہ یہ بتلاتے ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ عند

كا دوركم ازكم جيرسوسال دور ہے۔ پہلاسوال توبير بيدا موتا ہے كه مدت كى تعيين جب حديث شریف میں نہیں کی گئی تو کوئی دوسرا کیسے کرسکتا ہے؟ دوسری بات سے ہے کہ سلمانوں پرزوال کا جو جاں مسل دور آیا ہوا ہے اور کفر کو جو ہمہ گیر عروج نصیب ہوا ہے ،اس کا خاتمہ لگیانہیں کہ سی عظیم اور عالمی سطح کے قائد کے بغیر ہو سکے۔ بظاہر وہ حضرت مہدی ہی ہوں گے۔ان ہے پہلے کسی اور کے ہاتھوں اتنا ہڑا کارنامہمکن دکھائی نہیں ویتا۔ اب مسلمان سقوط خلافت ۱۹۲۴ء سے ایک سو سال پہلے سے مصائب اور مظالم کا شکار ہیں ۔ مقوط خلافت کے سوسال گزرنے برتوان کی پسیائی اور پستی کی حد ہی نہیں رہی ۔ بیدوسوسال ہو گئے ۔خلافت کے اضمحلال سے سقوط تک اور سقوط ے آج تک ۔اس کے بعد کیا ہم یہ مان لیں کہ مزید چھسوسال تک ہم اتنی زبردست قربانیوں کے باوجوداتنی مشقت اور ذلت کا شکار رہیں گے اور کفر کی باری (اننگ) آٹھ سوسال تک جاری رہے گی۔مسلمان یونہی دنیا بھر میں، ہر طمیر، ہرمیدان میں،سب کچھ ہونے کے باوجود، کچھ بھی نهيس ہو تکئے ينہيں! بخدانہيں! تاريخ اسلام اور احادیث الفتن پر نظر رکھنے والاشخص جوانقلاب احوال کی الہی سنت پر نظر رکھتا ہو، لیتنی ایام الله اور آلاء الله کا مطالعه کرتا ہو، انباء الرسل سے اسے ادنی مناسبت ہو، وہ اس کوشلین ہیں کرسکتا۔ ریو دعمن کی زبان ہے اور اسی کے کارندوں کوزیب دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس موضوع کو چھیٹر لیتے ہیں تو اس کے ہر پہلو کی تاویل ،تشریح ،تو شیح اور تفسیر کو ا ين ذمدان رسم حد ليت بين، اس بات كوليس و يكفت كه "أبه مو ما أبهمه الله "كقانون ك تحت اس کی جتنی بھی وضاحت کی جائے ،اس میں کسی ورجہ میں بھی ابہام ضرور رہے گا ،حتی کہ مولا نابدرعالم میر تھی رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق تو خود حضرت مہدی کو بھی ایک عرصة تک پتا نہ ہوگا کہ وہی مہدی آخرالز ماں ہیں ،اور جب سی نہ کسی درجے میں ابہام رہے گا تو ہر چیز کی لازمی وضاحت کس طرح ضرور ہوسکتی ہے، بلکہ درست ہی نہیں ہوسکتی۔اس طرح کے حضرات کی بے احتیاطیوں اور جلد بازیوں نے جہاں ایک طرف محتاط طبع اہل علم کواس موضوع سے فاصلہ ر کھنے اور زبان وقلم پر لانے سے احتیاط برتنے پرمجبور کیا ، وہیں اس کا سیبھی اثر ہوا کہ عوام میں ما یوی ، بددلی اور بے اعتادی پیدا ہوئی۔ اب وہ حق کو بھی شک کی نظرے د کیھتے ہیں۔

مولانا عاصم عمرصا حب حفظ الله وبارک فی علمه وعمره ان علاء میں ہیں جنہوں نے کا نٹول سے دامن بچا کر اس خار زار پر چلنے کی کوشش کی ۔ اس عاجز کی ناقص معلومات کی حد تک ''احادیث الفتن'' پرعرب وعجم کے جن حضرات نے کام کیا ہے، مولانا کا کام ان میں سے اس حوالے سے ممتاز اور لائق تحسین ہے کہ انہوں نے شروح احادیث سے پھوشنے والی روشن سے

اماً مهدی کے دوست وڈشن

حال اورمستقبل کی طرف جانے والے راستے کومخاط نظر سے دورتک دیکھنے، جانچنے ، پر کھنے اور قار کمین کوآ گاہ رکھنے اور آگاہی دیتے رہنے کی کوشش کی ہے۔ کہیں کھل کر اور کہیں دیے لفظوں میں زمانہ حاضر کے فتنوں اوران فتنوں کے نہم کے حوالے سے پیدا ہونے والے فتنوں ہے آگاہ کیا ہے۔معاصر مصنفین میں فتند د جال کو یہود ہے اور امریکا اور پورپ سے جہاں یہود کا ظاہری تسلط ہے ، جوڑ کر بیان کرنے والے تو پچھے نہیں ملکن بات جب افغانستان ، پاکستان یا ہندوستان کی آتی ہےتو قلت علم،قلت فراست یا قلت جرائت کےسبب زبا نیں گنگ ہوجاتی ہیں۔ مولا ناصاحب کی پہلی کتاب' تیسری جنگ عظیم اور د جال' نے اس سکوت کا پر دہ جاک کیا اوراس کے بعد سے وہ مسلسل اس موضوع پر قابل قدر کام کررہے ہیں۔ان کے کام میں قدیم ما خذ ہے استنباط واستدلال بھی ہے اور جدیدترین مخفی معلومات کا انکشاف اوران ہے بھریور استفادہ بھی ہے۔ بیامتزاج، جامعیت اورسلیقے کی دلیل ہے۔ بیعا جز ول سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی ان کی طبیعت ، مزاج و نداق اور زبان وقلم پرسلامتی کاعضر غالب رکھے۔ انہیں طبع سلیم ، قلب سلیم اورلسان صادق عطافر مائے۔ان کی عرق ریز کا وشوں اور دل آ ویز تحریرات سے امت مسلمہ کو نفع پہنچائے ۔فتنوں کے اس دور میں انہوں نے جس کا ننوں بھری وا دی ہے گز رکرمسلم امّه کوفتن زمانه ہے آگاہ رکھنے کا جو ہیڑ ہ اٹھایا ہے ، اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کا میاب کرے۔ آ خرمیں ایک گزارش مصنف سے ہے اور ایک قار نئین سے مصنف سے گزارش ہیہ ہے ك اعتدال واحتياط وتعلق مع الا كابر اورتقليد سلف كا دامن نه جيمورٌ بي \_اسي ميں سلامتي ، كام كي مقبولیت اور برکت و نافعیت ہے۔

اہل علم اور قارئین سے گزارش ہے کہ انسان جب کی اچھوتے موضوع پر کام کرتا ہے جو بذات خود نازک بھی ہوتو اس سے غلطیوں کا اختمال دو چند ہو جاتا ہے۔ جب تک کسی کا نظریہ درست ہو، وہ توجہ دلانے سے اصلاح کا وعدہ کرتا ہوتو تمام اہل علم کو چاہئے کہ اس کی حسنات قبول درست ہو، وہ توجہ دلائی فرمائیں، اس کی لغز شوں پراسے توجہ دلائیں اور جب تک کسی کے کام پر خیر عالب ہواس کی تر دیر بہنفیص یا جمع عام ہیں تقید سے گریز کریں۔ بلکہ اس کے کام کی اصلاح کر شالب ہواس کی تر دیر بہنفیص یا جمع عام ہیں تقید سے گریز کریں۔ بلکہ اس کے کام کی اصلاح کر کے است ابتماعیت اور قبولیت عامد کی تھی دینے کی کوشش کریں ۔ فلنوں کے اس دور بیس بیامت کے است ابتماعیت اور قبولیت عامد کی تھی دینے کی کوشش کریں ۔ فائی ذات اللہ ہی کی ہے اور ہم سب کی طرف کی بہترین خدمت ہوگی ۔ (انشاء اللہ تعالیٰ) ہدایت دینے دائی ذات صرف اس کی ہے اور ہم سب اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ۔

ä

6

ż

## اماً مبدى كےدوست ورشن

يبلا بأب

# فتنول كابيان

فتنول مع غفلت ... آخر كيول؟

۔ مدت دراز سے عالم اسلام طرح طرح کے فتنوں کا شکار چلا آ رہا ہے۔ یہ فتنے ہیرونی بھی ہیں اور اندرونی بھی ۔ ان فتنوں میں ایسے فتنے بھی رہے جنکا اثر مسلمانوں کے عقائد پر جوا، اور سیجھ فتنے ایسے بھی تھے جنکا اثر اٹمال پر ہوا۔ پچھ فتنوں نے ظاہری جسموں کو متاثر کیا تو پچھ مسلمانوں کے دلوں پر جملہ آ درہوئے اوردل میں بزدلی ، بخل اور بغض وحسد بھر کے دکھدیا۔ بعض فتنر سے تھے جنھوں نے ہمارے معاشرتی نظام کو تربدویالا کرنے کی کوشش کی۔ پچھ

بعض فتنے ایسے بتھے جنھوں نے ہمارے معاشرتی نظام کوتہد و بالا کرنے کی کوشش کی۔ پھھ فتنے گھروں سے خیر و برکت لوٹ کرلے گئے تو بچھ نے اہلی خانہ کے دلوں میں تفریق پیدا کی۔ باپ و بیٹا ایک دوسرے کے لئے اجنبی بن گئے .... ماں بٹنی کے درمیان وہ الفت و محبت باقی ندر بی۔ پچھ فتنے علاء پر برسے تو پچھ کا ہوف مسلمان تا جربئے۔ یہ فتنے المیس اورا سکے شیاطین (خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ) نے انتقاف محنت کر کے مسلمانوں میں پھیلائے۔ جسکے اثر ات مسلمانوں کی اپنی قوت بدافعت (Resistance) کے اعتبار سے ہوئے۔

ہم ان فتنوں کو ساز شوں کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف فتنوں کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم سے تاریخ بھری مختلف فتنوں کے نام سے بیان فر مایا ہے مسلمانوں کے خلاف ہوئے والی ساز شوں سے ابھی تک است محمد بیسلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں، ان فتنوں یا ساز شوں نے امت کے انگ اگ اور جوڑ محمد کے کوئی حصد ایسانہیں جو پھوڑ ہے کی طرح ندد کھر ہا ہو۔ جوڑ برایسی چوٹیس ماری ہیں کہ جسم کا کوئی حصد ایسانہیں جو پھوڑ ہے کی طرح ندد کھر ہا ہو۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتوں کو بیان کیا اور کھول کھول کرییان کیا۔ فتنے کا نام بتایا \_ فتنہ پھیلا نے والے کا نام اور اسکے باپ کے نام تک سے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ کس فتنے میں کیا لاتھ اختیار کیا جانا جا ہے اسکو بھی تفصیل ہے بیان فرمایا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كفش قدم برجلتے ہوئے سلف صالحين نے ان فتول ك بارے ميں مستقل تصنيفات كيس امام بخارى رحمة الله عليه بارے ميں مستقل تصنيفات كيس امام بخارى رحمة الله عليه

نے سی مسلم میں اور دیگرتمام محدثین نے ، کتاب الفتن کو متنقلا بیان کیا ہے۔علماء امت ہر دور میں مسلمانوں کو خطرات وقعدیات (Threats) سے ،احادیث کی روثنی میں آگاہ کرتے رہے تاکہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روثنی میں اپنالائح عمل مرتب کریں۔

مشهور تحدث على ميشي رحمة الشعلية رمات على "وكنان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك ويعلم به قبل وقوعه وذلك من دلالات النبوة صلى الله عليه وسلم امته على المبادرة بالاعمال عليه وسلم امته على المبادرة بالاعمال الصالحة قبل الانشخال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة والمتراكمة المتكاثرة، فقال صلى الله عليه وسلم بادروا باالاعمال فتنا الحديث .....

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے ہوشیار کرتے تھے،اور انکے رونما ہونے سے پہلے انکاعلم رکھتے تھے،اور بیآ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں سے ہے۔اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غافل کردیئے والے، پے در پہآنے والے اور ایک سے بڑھ کر ایک فتنوں کے طاہر ہونے سے پہلے، اپنی امت کوئیک اعمال کرنے میں سیقت کرنے پر ابھارا ہے۔

ان سب فتنوں سے بڑھ کرفتہ وجال ہے۔ سلف صالحین کے مقابلے ہم لوگ تاریخ انسانیت کے اس بھیا تک ترین فقنے سے قریب ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اب بھی اگران فتنوں کو بیان کرنے کا دفت نہیں آیا تو چرکب آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کولوگوں تک پہنچانے کا اگریہ دفت نہیں تو چرکوف وقت ہوگا؟ اب جبکہ امت گردن تک فتنوں میں ڈوب چکی ہے اگر اب بھی انکونو یہ نوت کی کتنی میں تہ بٹھایا گیا تو قیامت کے دن کس سے سوال کیا جائے گا؟ تاریک

راتوں میں بھنگتی .....نا مک ٹوئیاں مارتی .....جیران وسرگرداں اس امت کو،اگر اب بھی علماءِ جَن نے انگلی نہ بکڑ ائی تو بھرکون انکوراہ دکھائے گا؟ کیا وہ ستشرقین جوعلماء کا روپ دھار کر گھات لگائے بیٹھے ہیں؟ یا وہ جنگی مجلسوں میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں؟ یا وہ جنگی زباتوں میں جادو ہے؟ حالانکہ ان سب کا مقصداس امت کوراوچن سے اغواکر لینا ہے۔

امت کو می راه دکھانا، قافلہ محمدی صلی الله علیه و الم نور الم نوں سے بیانا علاء تن پر فرض ہے۔ وبی اس لائق ہیں کہ اس موضوع پر قلم اٹھا کیں اور صحراء کا سکوت تو ڈیں۔ حالات اس بات کا نقاضا کر ہے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ڈرڈر کر سسجی چیپ جیپ کر سسسک سسک کر جینے سے سست زندگی کی سائسیں وراز نہیں ہوجا تیں اور حق کو بیان کرنے یا دجال کو دجال کئنے سے بہمی ہوئی سائسوں کو دنیا کی کوئی طاقت کم نہیں کر سکتی سے جوراحت و پریشانی مقدر میں کسی جا چی سوگھی جا چی ، اسکوساری اتحادی افواج مل کر بھی نہیں بدل سکتیں سے کہ بندے کا سب چھ اسکوساری اتحادی افواج مل کر بھی نہیں بدل سکتیں سے کہ بندے کا سب چھ اسکوساری اتحادی افواج مل کر بھی نہیں بدل سکتیں سے کہ بندے کا سب چھ

یادر کھنا چاہیے کہ اس جد بدئینالو جی کے دور میں بھی سارے اختیارات صرف اور صرف ای رب کے پاس ہیں جسکی بادشاہت میں نہ امریکہ شریک ہوسکا اور نہ کانا دجال شریک ہوسکے گار موت و حیات کا اختیار نہ تی آئیا ہے (C.I.A) کو دیا گیا ہے اور نہ بلیک واٹر کا نئات کے رب سے یہ اختیار چھیں بحق ہے .... و نیا کی آزمائش اور استخانات، بیسب وقتی ہیں...اللہ تعالی اپنے مجبوب بندوں کی قربانیوں ہے فافن ہیں ہیں... ظالموں کی رتی لمبی ہوتی دیکھ کرکوئی یہ نہ بجھ بیٹھے کہ دہ عرش وکری کے بادشاہ کو عاجز کر کئے ہیں...اللہ تعالی ہی طاقتور ہیں اور بہت حکمت والے ہیں۔ و نیا ور استخابی ہی طاقتور ہیں اور بہت حکمت والے ہیں۔ و نیا ہوجھے وہ وار الاستخان ہے ... دارالاستخان ہے ... یہاں وہی نی سکتا ہے جوفتوں سے نیج نیج کر چاتا ہو جھے وہ شخص جو کسی پر خار پگر ٹیری پر چلاجا ہا تا ہو، جسکے دونوں جائب کا شوں بھری جھاڑیوں سے بہتے بچاتے ... منزل کی جائب رواں دواں ہیں ... سر بھر تھی جاری رکھنا ہے اور دائس کو بھی بچانا ہے مبادا کا نئوں ہیں الجھ بی نہ جائے ... منزل کی جائب رواں دواں ہیں ... سوچلتے رہے بیشا بھی نہیں جاسکتا کہ کانے دائمن کو بھی بچانا ہے مبادا کا نئوں ہیں الجھ بی نہ جائے ... اس خوف ہے بیشا بھی خریں جاسکتا کہ کانے دائمن کو کھی بچانا ہے مبادا کا نئوں ہیں الجھ بی نہ جائے ... اس وجلتے رہے ... بیشا بھی خریں جاسکتا کہ کانے دائمن کو کھی بچانا ہے مبادا کا نئوں بہن نہ جائے ... اس خوف ہے بیشا بھی نہیں جاسکتا کہ کانے دائمن کو کھی بچانا ہے مبادا کا نئوں بہن نہ جائے ... اس خوف ہے بیشا بھی نہیں جاسکتا کہ کانے دائمن کو کہیں جائے کی بارے بیس جائے ... اس خوف ہے ... بیشا بھی نہیں جاسکتا کہ کانے دائمن کو کھی بھی جائی کر دیں ۔ اس وجلتے رہے ... کیس کو اس کیا ہے کہا ہے جس جائے ۔ اس کے اس کے بیس جائے ... اس خوف ہے ... بیشا بھی نہیں کی میں جائے گائے فتنوں کے بارے بیس جائے کیا ہے ۔ اس کر اس کی اس کی اس کی دوران کر اس کے ۔ اس کی دوران کر اس کی دوران کیا ہے ۔ اس کی کر اس کی دوران کر اس کی دوران کی کی دوران کیا ہو کی دوران ک

یہاں ان فتوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے جنکا سامنا آج عالم اسلام کررہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں ہم سب کوڈھانپ لیں اور ہر شم کے فتنوں اورائے اسباب سے ہماری حفاظت فرما کر، ہاتھ بکڑ کر جمیں منزل پر پہنچادیں۔ تمین

## ونيا كافتنه

نتنہ دنیا ہے کہ لوگوں کی رگ رگ میں اس طرح سرایت کر چکا ہے کہ قبرستان جا کر بھی اس طرح سرایت کر چکا ہے کہ قبرستان جا کر بھی اشرت کا خیال نہیں آتا۔۔۔۔۔ جس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بار بار دعو کہ کہا اسکواب اٹل حقیقت سمجھا جارہا ہے، دنیا حاصل ہوجانے کی امید میں سالہا سال محنت و مشقت ، لیکن پلک جھیکتے ہی شروع ہونے والی افروی زندگی کے لئے کوئی تیاری نہیں۔ دنیا کی مجت کا انداز و بیجئے ،اگر کسی کو کہا جائے گئے ہوئے جو بہوں کے بیک جھیکتے ہی آپ جنت کی وسعوں میں پہنچ جا ئیں گئے ،اور اپنے محبوب حقیقی کے دیدار سے سرفراز ہوجا کیں گے ، کتنے مسلمان ہو نگے جو مجبوب حقیقی سے ملاقات کرنا چاہیں گے ؟ ہمیں خودا پ آپ سے سوال کرنا چاہئے ، آپکھیں بند کر کے اپنے دل کوٹو گئے کہ جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کا دعوی اس سے ملاقات میں کیا چیز مانع ہے؟ دل کوٹو گئے کہ جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کا دعوی اس سے ملاقات میں کیا چیز مانع ہے؟ دل کوٹو گئی دنیا کی دولت حاصل کرنے کا راستہ ، بتائے تو پھر بے قراری دیکھی اسکے لئے اگر کوئی دنیا کی ترقی ، دنیا کی دولت حاصل کرنے کا راستہ ، بتائے تو پھر بے قراری دیکھی اسکے لئے لئے کہ میں جتن نہیں کریں گے۔ بید دنیا کی محبت اور اس پرایمان نہیں تو اور کیا ہے؟

عن ابى موسى الاشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب دنياه اضر بآخرته ومن أحب آ خرته اضر بدنياه فآثروا ماييقى على ما يفنى (رواه الحاكم وقال صحيح .ووافقه الذهبي في التلخيص)

ر جمد: حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت برسول الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے اپنی دنیا سے مجت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان کینچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے مجت کی اس نے اپنی رہنے والی کو آخرت سے مجت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان کینچایا، البذائم فناء ہونے والی پر باتی رہنے والی کو ترج دور (اسکو حاکم رحمة الله علیہ نے مشدرک میں روایت کیا ہے اور اسکو سیح کہا ہے۔ حافظ و بہی رحمة الله علیہ نے بھی اس سے انقاق کیا ہے )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذااحب الله عبدا حماه الدنيا كما يحمى احدكم مريضه الماء (رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي

### اماً )مبدی کے دوست و دھن

رحمةالله عليه)

ترجمہ:رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسکود نیا سے اس طرح بچاتے ہیں جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو۔ ( حاکم رحمة الله عذیہ نے اسکوروایت کیا ہے اور شیخین کی شرط رضیح کہا ہے ، حافظ ذہبی رحمة الله عذیہ نے اس کی تو ثیق کی ہے )

قال عمر وبن العاص رضى الله عنه: ما ابعد هديكم من هدى نبيكم صلى الله عليه وسلم انه كان ازهد الناس في الدنيا وانتم ارغب الناس فيها (احرجه الامام احمد بسند صحيح)

تر جمہ: حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارا طر زِ زندگی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طر زِ زندگی سے س قدر جدا ہے، بیشک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں دنیا سے سب سے زیادہ نجیبی لینے والے متھاورتم اس دنیا میں سب سے زیادہ دلچیبی لینے والے ہو۔

حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عند نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہتم لوگ محمصلی الله علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ نماز، روزہ اور جہاد کرنے والے ہو، حالانکہ وہتم سے بہتر تھے۔لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا: وہ تنہارے مقابلے ونیاسے زیادہ بھنے والے اور آخرت میں زیادہ رغبت رکھنے والے تھے۔ (جامع العلوم الحکم این رجب عنبلی رحمۃ الله علیہ)

جادوگرنی ستے ڈرو

قال مالك بن ديناررحمة الله عليه اتقو االسحارة فانها تسحر قلوب العلماء يعنى الدنيارذم الدنيا لابن ابي الدنيا)

ترجمہ: حضرت مالک بن دیناررحمۃ الله علیہ نے فرمایا :تم جادوگر فی سے ڈرو کیونکہ سے علماء کے دلوں پر جادوکردیتی ہے۔اس جادوگر فی سے انکی مرادد نیا ہے۔

مالک این ویناررحمة الله علیه نے فرمایا: مجھ سے عبدالله رازی نے فرمایا: اگر آپ کواس بات میں خوشی محسوس ہوکہ آپ عباوت کی حلاوت پالیس اور اس حلاوت کی انتہا تک پہنچ جا کیں ، تو اسیخ اورا پی خواہشات کے درمیان ایک لوسے کی دیوار بنالیجئے۔ (ذم الدنیالا بن ابی الدنیا)

قال سفيان، قال عيسى بن مريم: كما لايستقيم النار والماء في اناء كذلك لا يستقيم حب الآخرة والدنيا في قلب المؤمن(ايضاً)

ترجمه: سفيان تُوري رحمة الله عليه نے فرمايا عيسىٰ بن مريم عليه السلام نے فرمايا: جس طرح

اماً مهدى كدوست ودفن

آگ اور پانی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتے ای طرح آخرت کی محبت اور دنیا مومن کے دل میں نہیں کھہر سکتیں ۔

عن سهل أبى الاسدقال كان يقال مثل الذي يريد ان يجمع له الآخرة والدنيا مثل عبد له ربان لايدري ايهما رضي (ايضاً)

تر جمہ: حضرت سہل ابواسد رحمۃ الله علیہ نے فرمایا: پیمشہور ہے کہ اس شخص کی مثال جو آخرت اور دنیا جمع کرنا چاہتا ہے اس غلام جیسی ہے جسکے دوآ تا ہوں، اسکو پیھنہیں کہ دونوں میں ہے کون راضی ہوا۔

حضرت حسن بصری رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ جس نے دنیا سے محبت کی اوراس دنیا کے مطبت کی اوراس دنیا کے مطب کے اور اس دنیا کے مطب سے اسکو خوشی ہوئی تو اسکے ول سے آخرت کا خوف نکل جائے گا،اور جوشخص علم میں ترقی کرے اور دنیا کی حرص میں بھی اضافہ ہوتو ایسا محض الله کے نز دیک زیادہ نظرت والا اور الله سے زیادہ دور ہوجا تا ہے۔ (ایساً)

وقال وهب رحمة الله عليه انسما الدنياو الآخرة كرجل له امرأتان ان ارضى احداهما اسخط الاخرى (جامع العلوم والحكم ابن رجب حنبلير خمة الله عليه) حضرت وبهب رحمة الله عليه فرمايا: وثيا اورآ خرت كي مثال الي بي جيدا يك خض كي دو يويال بول، اگر ايك كوراضي كرت تو دوسرى ناراض بوجائي (مع العلوم والحكم ابن رجب صنبلي رحمة الله عليه)

ابن رجب طبلی رحمة الله علی فرمات بین كه اسلاف بین سے كى فے و نیا اور دنیا دارول كى بارے يكى كے دنیا اور دنیا دارول كى بارے يكى كيا توب كها ہے: وحسا هيى الا جيفة مستحسلة عليها كلاب همهن اجتدابها فان تجتنبها كنت سلما وان تجتذبها نازعتك كلابها (جامع انعلوم والحكم ابن رجب حبلى رحمة الله عليه)

ترجمہ: میدونیا کیا ہے؟ ایک پرانی ہد ہوچھوڑتی مردار لاش، جس پر کتے جھپٹ رہے ہیں، اگرآپ اس سے دورر جے ہیں تو محفوظ اور اگرآپ بھی اس چھینا جھٹی میں شریک ہوتے ہیں تو اس پرجھیٹنے والے کتے آپ سے لڑپڑیں گے۔

صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کا دنیا کے فتنے ہے ڈرنا

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں ہم حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے پاس

رعایق قیمت-/125روپ

اماً امہدی کے دوست ووشن

تھے، انھوں نے یانی پینے کے لئے ما نگاءکسی نے انکو پانی اور شہدلا کر دیدیا، جب آپ رضی اللّٰدعنہ نے اسکومنھ کے قریب کیا تو اتناروئے کہاہے اصحاب کوبھی رلا دیا۔ پھرصحابہ تو حیب ہو گئے کیکن حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نبیس چیے۔ پھر دوبارہ پانی منھ کے قریب کیااور پھررونے لگے۔ ا تناروئے كەمھابىتىمچە كەانكوبىم نېيىن سنبمال كتة - پېرانھون نے اپنى آنكھوں كو يو نچھا- صحابہ نے كهاا الله كرسول صلى الله عليه وسلم ك خليفه! آب كوس بات في رالايا؟ فرما يا بين رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے ویکھا آپ صلی الله علیہ وسلم اپنے آپ ہے کسی چیز کو د ورفر مارہے ہیں۔ حالا تکہ میں نے کسی کوآپ کے قریب نہیں دیکھا۔ سومیں نے یو چھالیا، اے رسول الله! أنت خود ہے س چیز کو د ورفر ما رہے متھے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بید د نیا تھی جومیرے سامنے آگئی تھے۔ میں نے اس سے کہا جا جھے سے دور ہوجا۔ وہ پھرلوٹ آئی اور كہاكه بينك آب مجھ سے في كئے كيكن آپ كے بعد والا برگز مجھ سے نبيس فيج يائے كا۔ (دم الدنيالا بن الى الدنيا)

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللّٰدعنها فطاری کے لئے دستر خوان پرتشریف فر ما تھے، دستر خوان پرتشم تسم کی کھانے کی چیزیں رکھی ہوئیں تھیں۔ بیٹھے بیٹھے رونے کی ،اور دستر خوان ے اٹھ کر چلے گئے۔

ونیا سے برغبتی اوراسکی ندمت میں احادیث وآثار میں بہت کھھ بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ رضی اللّعنبم سے بعدسلف صالحین سے ہاں زبدکی تنی اہمیت رہی ہے اسکا اندازہ اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں سے کیا جاسکتا ہے۔الزمد پرمشہور کتابیس بدین:

2 الزهدالكبير للبيقي رحمة الله عليه

الزبداین سری رحمة الله علیه

6 الزيدا بوحاتم رازي رحمة الله عليه

B الزيدا بودا ؤورهمة التدعليه

10 الزيدلهنا درحمة الله عليه

🗗 الزيدوالرقائق خطيب بغدا دبرجمة الله عليه

🚹 الزيدلوكيعر حمنة اللَّدعليد 🖪 الزبدوالرع والعبادة ابن تيمييه رحمة الله عليه 🔃 الزبدوصفت الزابدين ابن اعرافي رحمة الله عليه

🗗 الفوائد والزبد والرقائق والمراثى جعفرالخلدى رحمة الله عليه

16 ذم الدنياا بن الى الدنيارهمة الله عليه

💵 الزيدابن الي الدنيارهمة الله عليه

الزبدابن الى عاصم رحمة الله عليه

5 الزبدابن مبارك رحمة الله عليه

🕜 الزيداحمد بن طنبل رحمة الله عليه

😉 الزيداسداين موي

رعای قیت-/125 روپ

اماً امبدی کے دوست ورشن

ید دنیا کی محبت ہی ہے جوانسان کوآخرت سے عافل کردیتی ہے۔ چنانچیقر آن واحادیث میں اس دنیا ہے بیختے کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ درحقیقت آج دنیا کی محبت ہی ہمارے دلول میں گھر کئے بیٹھی ہے جس کی وجہ ہے ڈیڑھارب مسلمانوں کی حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوکررہ گئی ہے۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کی بے رغبتی اپنے اندر پیدا کریں۔ اسکی لذتوں میں ڈو بے کے بجائے لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں جتم ہوجانے والی اس بھی بھی سے ساتھ چھوڑ دینے والی ، ہے وفاد نیا میں دل لگانے کے بجائے ، ابدی ، ندختم ہونے والی اور وفاء کرنے والی آخرت کے محمد کوآباد کرلیں۔

اس بارے میں نبی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبار کہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کا مطالعہ سیجتے ۔اگر اللہ تعالیٰ نے آپکورزق حلال وافر مقدار میں عطافر مایا ہے تب بھی ان صحابہ کو دکھتے جن کواللہ تعالیٰ نے خوب مال ودولت سے نواز الکین اس دنیا کے بارے میں انکی عملی زندگی کیسی تھی ۔ آج کل لوگ ان صحابہ کی مثال دید ہے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کے پاس بھی تو بہت کیسی تھی ۔ آج کل لوگ ان صحابہ کی مومی زندگی بھول جاتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ محابہ کے پاس بھی تو بہت فرق تھا جیسے وہ دوخوں اور صحابہ میں ہو جود فرق تھا جیسے وہ دوخوں ، جنکے پاس بیسہ ہو، دونوں کے گھر میں کھانے پیننے کی تمام چیزیں موجود ہوں ، عمدہ سے عمدہ لباس انکومیسر ہو، کیکن ایک کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہوگیا ہو، یا کوئی خم ہوں ، عبدہ کی انتقال ہوگیا ہو، یا کوئی خم ہوں اسے دل کواندر ہی اندر یکھا ارباہو۔

جبکہ دوسرے کے گھر میں کوئی غم نہ ہو،آپ بتا ہے پہلا والا گھر ہیں غم کے ہوتے ہوئے دنیاوی آسائٹوں سے س طرح لطف اندوز ہوسکتا ہے، بیٹک آپ اسکے لئے دنیا بھر کے کھانے اسٹھے کردیں لیکن اس غم کے ہوتے ہوئے ایک نوالہ بھی،اسکے حلق سے بیچنہیں اتر یکا۔صحاب کے پاس بے شک سب پچھ تھا،لیکن اکے دلول میں آخرت کاغم اتنا شدید تھا کہ ناسور بن گیا تھا۔جبکہ ہماری مثال دوسر شخص کی ہی ہے، دنیا بھی موجودلیکن ول آخرت کے غم سے خالی۔

لبندا اپنی خواہشات کی پیمیل کے لئے ، مالدار صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال دینا بالکل زیادتی ہے۔ حضرت عبدالرطمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بیسے مالدار صحابہ کی سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرطمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بیسے مالدار صحابہ کی سیرت اٹھا کردیکھئے، کہ سب بچھ ہوئے ہوئے سن غم میں زندگی گذاری ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ باای ہزار درہم ایک دن میں صدقہ کردیتی ہیں اور شام کوافطار کے لئے بچھ بھے۔ کے کہ اس بھتیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹے کی دعوت اس لئے بچھوڑ کر چیا ہے۔ کر چلے جاتے ہیں کہ دستر خوان پر دوشم کے کھانے جمع تھے۔

#### اماً امبدى كےدوست ودھن

وین سے دنیا کمانا

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فى آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضان من الليس السنتهم احلة من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله أبى تغترون؟ ام على تجترؤن؟ فبى حلفت لا بعثن على اؤليك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا (ترمذى)

ترجمہ: حضرت ابوہر مرق رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے انھوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگئلیں گے جودین کے ذریعے دنیا کما کیں گے۔ بیلوگوں کو دکھانے کے لئے زاہدوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے ۔ آئی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی اور دل بھیٹریوں کے دل ہو گئے ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: کیا مجھے ہی دھوکہ دیتے ہو؟ یامیرے اوپر ہی جھیٹریوں کے دل ہو گئے ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: کیا مجھے ہی دھوکہ دیتے ہو؟ یامیرے اوپر ہی جرائت کرتے ہو؟ میرے جلال کی متم ان لوگوں پر انہی میں سے ایسا فتنہ مسلط کروڈگا کہ اسکے اہلِ عقل وخرد بھی جیران رہ جا کیں گئے۔

فائدہ .....علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ جولوگ دین کو دنیا بنانے ، دولت کمانے اور عزت وجاہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنالیس ایکے لئے یہ وعید ہے۔اسکے علاوہ بھی کئ احادیث ہیں جس میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔بعض جگہ خصوصاً علم دین حاصل کرنے والوں کے بارے میں وعید آئی ہے جواسکو دنیا کمانے کے لئے حاصل کریں۔

مال حلال کے کم ہوجانے کی پیشن گوئی

حضرت حذیف بن بمان رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں ، آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' ' تم پرایساز ماند آ کے گا کہ تہمیں بین چیزوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہ ہوگی: حلال کمائی سے حاصل کیا ہوا درہم ، یا ایسا بھائی جس سے انسیت رکھے یا کوئی سنت جس پروہ عمل کرے۔ (طبراتی رحمۃ الله علیہ نے ''الاوسل' میں اور ابوھیم رحمۃ الله علیہ نے ' الحلیة' میں روایت کیا ہے )

گانے بجانے کا فتنہ

گانے بجانے والے ... سوراور بندرین جائیں گے:

ليشربن ناس من امتى الخمر يسمونها يغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يتحسف الله بهم الارض، ويجعل منهم القردة والخنازير (رواه الامام

رعاتی قیمت-/125روی

اماً مهدي كهدوست ودمن

احمد، وابن ابی شبیة ابن حبان فی صحیحه، و الطبرانی و البیهقی ورواه البخاری فی "التاریخ الکبیر"، ترجمه: میری امت کے کچھ لوگ ضرور شراب پیکس گے، وہ اس (شراب) کوشراب کے علاوہ کوئی اور نام دینگے، ایک سرول پر آلات موسیقی اور گانے والبیال گائیس گی، بجائیس گی ۔ الله تعالی اعکو زمین میں دھنساد بینگے، اور انکو بندر اور خنز پر بناد بینگے۔ (مسند احمد، ابن ابی هیمیة مینچ ابن حیان، تاریخ کبیرامام بخاری رحمة الله علیه)

عن ابي امامة الباهلي رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبيت طائفة من امتى على اكل وشرب، ولهو ولعب، ثم يصبحون قردة وخنازير، وليصيبنهم خسف وقذف، ويبعث على احياء من احيائهم ريح فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف، واتخاذهم القينات (رواه الامام احمد وسعيد بن منصور)

ترجمہ: حضرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت کے پھولوگ کھانے پینے اور لہوولعب میں رات بسر کریتے ہے پھرضج کے وقت بندر اور خزیر ہوجا کیں گے۔اور وہ دھنسیں گے اور سینکے جا کیں گے، پھرا کئے زندوں پر ہواہیجی جائے گی جوانکواس طرح اکھاڑ پھینکا تھا، (پیواہیجی جائے گی جوانکواس طرح اکھاڑ پھینکا تھا، (پیونکا تھا، (پیونکلا تھا، (پیونکا تھا، (پیونکا تھا، (پیونکا تھا، (پیونکا تھا، (پیونکا تھا، (پیونکا تھا، (پیونکلا تھا، (پیونکا تھا، (پیونکلا تھا، (

فتندنساء

عن اسامة بن زید رضی الله عنه ما عن النبی صلی الله علیه وسلم قال "ما تو کت بعدی فتنة أضو علی الرجال من النساء" (صحیح البخاری المکنز ۲۹۹) تر جمہ: حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنها نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" میں نے اپ بعد ایسا کوئی فتن نہیں چھوڑا جومردوں پر عورتوں (کے فتنے) سے زیادہ نِتصان دہ ہوں۔

فائدہ .....ابن بطال رحمۃ الله عليه الله عليه الله عليه كمثر ميں فرماتے ہيں "بيشك عور تول كا فتنة تمام فتنوں ميں سب سے بڑا ہے۔" .....اس حديث كى صحت پر قرآن كريم كى آيت بھى شاہد ہے۔" زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين" الاية شہوتوں كى محبت لوگوں كے

رعایق تیمت-/125 روپ

اماً امهدی کے دوست ورشن

کئے ہوا دی گئی ہے۔ لیتن عور تیں اور بیٹے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عورت کوتمام شہوتوں پر مقدم رکھا ہے۔.... سومسلمانوں کو جا ہئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کومضبوط رکھیں۔ اور عور توں کے فتنے سے بیچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ رہیں۔ (شرح ابن بطال)

عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يقول ما أيس الشيطان من شئى الا اتاه من قبل النساء (شعب الايمان للبهقي)

ترجمہ: حضرت سعید بن مستبرحمة الله علیه فرمات تف که شیطان جب بھی (گمراه کرنے سے) کسی سے مایوس ہوا تو اسکے پاس عورت کی جانب سے آیا۔ اسکے بعد سعید بن مستب رحمة الله علیہ نے فرمایا ''میری ایک آنکی (ضعیف العری کی وجہ سے) کی بینائی ختم ہوئی ہے اور دوسری بھی ختم ہونے والی ہے ایکن مجھے اپنے بارے میں عورت سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اس وقت سعید بن مستبرحمة الله علیہ کی عمر چورای (84) سال تھی۔

موجودہ دور پیس شیطانی قو تول نے اس بات پر برااز در دیا ہے کہ مردوزن کے اختلاط کو عام کیا جائے ۔ مسلمان عورتوں کو بہودہ ونصار کی گا عورتوں کے نقش قدم پر چلانے کے لئے ابلیس نے ان گانت جال بچھائے ہیں۔ ان جالوں کو فوبصورت نعروں، اشتہاروں اور دیجل وفریب سے ایسا مزین کرکے دکھایا ہے کہ ما تول بہنوں کو اس جال کی طرف جانے سے رو کئے والے اپنے دمن بہارج کے دیمن برقی واستحکام کے دیمن ، آزادی ومساوات کے دیمن حتی کہ اسلام اور دین کے بھی دیمن نظر آتے ہیں۔ جو بھیڑ ہے انکی تاک بیس گھات لگائے بیٹے ہیں وہ انکے نزدیک کے بھی دیمن نظر آتے ہیں۔ جو بھیڑ ہے انکی تاک بیس گھات لگائے بیٹے ہیں وہ انکے نزدیک اس کے بیام برجھوتی کے علم بردار ، سیائے ناس بیس گھات لگائے بیٹے ہیں وہ انکے نزدیک دین اس کے بیام برجھوتی کے بیام برجھوتی کے علم بردار ، سیائے ناس کیس کے در کے وہی موزہ وہی کا اُڑ ھایا دیا کا وہ پٹر، کہاں گرا اور کتنے مردول کے بیروں سلے کچلا گیا ۔۔۔۔ بھی ہوائی رہی ہیں ۔۔ اس کیسکر ٹر بیس ایس کیس کر اور نیس جانتیں کہ بیصرف نعرہ کو ایش کے بیام کو ان تعلق نہیں ۔۔ اس کیس کر دور سے آگے تکل جانے کی دوڑ ۔۔۔۔۔ بیل اکا ان کھیل کو ان سے دور سے دور سے دیس کیا ہے۔ جو مردول نے عورت ذات کا استحمال (Exploitation) کرنے کے لئے ایجاد مردوں ، نے عورت ذات کا استحمال (Exploitation) کرنے کے لئے ایجاد کیا ہے۔ جو مردول نے بیتھوں اور وفترول میں مزدور بنا کرذیل کیا ہے۔ بیجا بلی تہذیب کے بھیڑ ہے ہیں۔ مردوں ،نے شکار کوسرف ایک بی نظرے دیکھیے ہیں۔۔۔ بیجا بلی تہذیب کے بھیڑ ہے ہیں۔ جو ایش شکار کوسرف ایک بی نظرے دیکھیے ہیں۔۔

امریکہ دیورپ کو لے لیجئے۔ پالیسی ساز کون ہیں؟ فیصلے کن کے ہاتھ میں ہیں؟ مردول \_\_\_\_\_\_\_\_

اماً إمهدي كدوست ودمن

کے یاعورتوں کے جورتوں سے دفتر وں اور سڑکوں پر مزدوری کرا کے دنیا کی کئی قوم نے ترتی نہیں کی ۔ یہودیوں کی چا کری کر کے کوئی قوم کا میاب نہیں ہوئی ۔ مزدور بھرتی ہوئے اور مزدور ہی فارغ کروئے گئے ۔ یورپ کے مفتی افقلاب سے اب تک کی تاریخ اٹھا کرد کھے لیجئے ۔ مسلمان بہنوں یوسو چنا چا ہے کہ کا میا بی وہ نہیں جوابلیس اور اسکے لوگ دکھا رہے ہیں ۔ کا میا بی وہ ہے جسکو القداور اسکے لیے کہ رسول صلی القد علیہ وسلم نے بیان فر مایا۔ اسکے لئے یہود ونصاری کی احتیا ہے وہ ہے جسکو القداور اسکے لئے یہود ونصاری کی احتیا ہے وہ ہے وہ ہے جسکو الذو کی بیان کر مایا۔ اسکا کے لئے یہود ونصاری کی احتیا ہے الیومنین ہی اس لائق ہیں کہ عورت ذات انگورول ماؤل بنائے۔ اس میں عرقی پہلو ہے اور اسکی طرح کی برابری ہے اور اسکی میں مودکی برابری ہے اور اسکی میں معاشر ہے کہ فقیر ویرتی بنبال ہے۔

عورتوں کے سرکش ہوجانے اور جوانوں کے فاسق ہوجانے کا بیان

عن ابسى هويوة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف بكم ايهاالناس اذا طغى نسائكم وفسق فتيانكم؟قالوا يا رسول الله !ان هذا لكائن؟ قال نعم واشد منه (مسندابو يعلى طبراني في الاوسط)

ترجمہ: حضرت ابو ہربرۃ رضی اللہ عند نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وگو! تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہوجا کیں گی اور تمہارے جوان فاس کے لوگوں نے بوچھا۔اے اللہ کے دسول بیہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں بلکہ اسے بھی زیادہ۔

عن رجل من الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليت شعرى كيف امتى بعدى حين تتبختر رجالهم وتمرح نسائهم؟وليت شعرى حين يصيرون صنفين: صنفا ناصبى نحورهم في سبيل الله وصنفا عمالا لغير الله (رواه ابن عساكر في "تاريخه")

ترجمہ: آیک سحانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے منا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہے تھے: کاش! مجھانے بعدا بنی امت کی حالت کاعلم ہوتا کہ جب استکے مردمتکبرانہ چال چلیں گے اور انکی عورتیں تاز وانداز سے چلیں گی؟ اور کاش مجھے انکا حال معلوم ہوتا کہ جب وہ دوقتم کے ہوجا تیں گے: ایک قتم ان لوگوں کی جوا پنی گردنیں جہاد میں بچھائے ہونگے (شہادت کے لئے: راقم) اور دوسرے وہ لوگ جوغیر اللہ کے لئے عمل کرتے ہوئے۔

رع<u>اتی آ</u>نت-/125 روپ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم ارهما:قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها المناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رصحيح مسلم مسند احمد)

تر جمہ: حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جہنیوں کی دوقسموں کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک اور وہ عورتیں جنگے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے بنتے ان سے لوگوں کو مارتے ہو نگے ، اور وہ عورتیں جو کپڑے پہنے ہوگئی (لیکن اسکے ہاوجود) پر ہنہ ہوگئی، (مردوں کو اپنی طرف) ماکل کرتی ہوگئی اورخود ماکل ہوتی ہوگئی۔ انکے سرجمگی ہوئی اورنہ ہی جنت کی خوشہو ہوگئا ہوتی ہوگئی۔ یہ جنت کی خوشہو ہوگئا ہوتی ہوگئی۔ یہ جنت کی خوشہو سے گئی ہیں واعلی ہوگئی۔ ہیں۔ بیشک ہے۔

بیحدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے جس میں آپ نے بعد میں آ آپ نے بعد میں آ نے والے حالات کی خبر دی ہے۔ اس حدیث میں عورتوں کے فیشن کی خبر دی گئی ہے۔ عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی جس سے ستر پوشی نہیں ہوگی۔ اٹکا بنا وسنگھار، زیبائش وآ رائش صرف اسلے ہوگی کہ غیر مرد اٹکی جانب مائل ہوں۔ عورتیں سر کے بالوں کو او پرکی جانب اکٹھا کر کے جوڑا باندھیں گی جوافٹنی کے وہان کی طرح اٹھے ہو نگے۔ ستا ہے آج کل نئی دہنوں کو بیوٹی پارلروالے اس طرح تیار کرتے ہیں کہ انتحام کہ تا ہے ساتھ ہیں۔ شاعر کہتا ہے۔ اس طرح تیار کرتے ہیں کہ انتحام کہتا ہے۔ ریبا بیلستر در بیلستر عجب کو بان سا با ندھا ہے سرسے سے سرسے

ِنِ زیبا پلیتر ور پلیتر ' عجب کوبان سا باندها ہے سر سے ٹھٹک کر رہ گئی ہے والدہ بھی ۔ دلہن آئی ہے ہیوٹی پار کر سے

چونکہ ہمارا'' پڑھالکھامعاشرہ''اپنی عقلیں ہائی ؤ ڈاور بائی ؤ ڈوالوں کے پاس گروی رکھ چکا ہے ،سوجیسا بھارتی فلموں میں دیکھا اس کی نقائی شروع کردی اور اس پرفیشن کا شہدلگا کر جائز کر لیا۔حالانکہ کنٹے پڑھے کیصے ہیں جنکو پیلم ہے کہ ہائی ؤ ڈیامبنی اور دبلی والوں کے فیشن کون ڈیرزائن کرتا ہے۔ پیٹمام کے تمام کٹر نہ ہی یہودی ہیں۔جواس امت سے ہروہ کام کرانا جا ہے ہیں جس سے ہمارے بیارے نبی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کارب ناراض ہواورا نکارب (ابلیس) خوش ہو۔ بنیادی طور پراس جا بلی ہتنہ یہ بیٹ خوش ہو۔ بنیادی طور پراس جا بلی ہتنہ یہ کے فیشن کے خالق یہودی ہی ہیں جوآ کسفورڈ ،کیمبرج اور بارورڈ جیسے تعلیمی اواروں

رعان قيت-/125روپ

اماً امبدی کے دوست ورقمن

ے فارغ ہیں۔ . . . . . . . .

عورتوں کے بڑے آپریشن کی پیشن گوئی

عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال لتوحذن المرأة فليبقون بطنها ثم

ليوخذن ما في الرحم فلينبذن مخافة الولد(رواه ابن أبي شيبة)

تر جمہ:حضرت ابو ہر مرۃ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے انھوں نے فرمایا:ضرورعورت کو پکڑا جائے گا، پھراس کا پہیٹ جاک کیا جائے گا،اسکے بعد جو پچھرتم میں ہوگا اسکو لے لیا جائے گا،لڑ کا

ہائے گا، چھراس کا پیٹ جا ک کیا جائے گا،اسٹے بعد بو پھرم یں ہوہ اسو سے یا ہو۔ ہونے کے خوف سے اسکونکال پھینکا جائے گا۔

فائدہ ..... بیچ کی پیدائش کے وقت خواتین کا بوا آپریشن کرنا عالمی ادارہ صحت کی خصوصی ہدایات کا حصہ ہے۔ ملک بھر میں پھیلی این جی اوز کی زندگی کا مقصد ہی ہیے کہ کسی طرح اسب حجہ بیسے ملی اللہ علیہ وسلم کومٹادیا جائے۔ این جی اوز کی جانب سے چلائے جانے والے اسپتالوں کے بیچ کم سے تم پیدا کے قصے عجیب وغریب ہیں۔ باطل قوتیں بیکوشش کر رہی ہیں مسلمانوں کے بیچ تم سے تم پیدا

ہوں۔ان کم کے بارے میں بھی اٹی کوشش ہیہ ہے کاڑ کے پیدا نہ ہوں۔اسکے لئے غذاؤں اور مشروبات کے اندرانھوں نے مختلف کیمیکل ملائے ہیں۔جیسا کد منرل واٹر کے بارے میں ہمتر م مفتی ابولبا بہشاہ صاحب (اللہ اٹی حفاظت فرمائے۔آمین) نے ،اپنی کتاب' دجال ،کون ، کب کہاں' میں کھا ہے کہ منرل واٹر میں ایسے کیمیائی اجزا ملائے جاتے ہیں جنگے سبب لڑکیوں کی پیدائش کی شرح زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی منرل واٹر کی فیکٹری لگائے ،اسکے لئے ضروری ہے کہ وہ پیدائش کی شرح زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی منرل واٹر کی فیکٹری لگائے ،اسکے لئے ضروری ہے کہ وہ پیدائش کی شرح زیافی میں ملائے گا۔اسکے بغیراسکوفیکٹری کی اجازت نہیں ملے گی۔

یورپ وامریکہ میں کامیابی ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد، یبود یوں کا زور عالم اسلام کی آبادی کو کنٹرول کرنے کی جانب ہے۔ اسکے لئے بے شارطریقے استعمال کئے جارہے ہیں۔ ابتدائی کوششوں میں بیرہے کہ محوام کومیڈیا کے ذریعے ڈبہ بندغذا کا اورمشروبات کی طرف

لا یا جائے۔ان میں پہلیپی ،کوکا کولا اورمنرل واٹرسرِ فہرست ہے۔ غذائیت ہے بھر پوراشیاء ہے لوگوں کو ہٹا کر ، برگر ، پیز ا(Pizza) )اور دیگر فاسٹ فوڈ کا

عددی بنایا جائے۔ان چیز دل کے استعال سے پیٹ تو ضرور مجرا ہوا محسوس ہوتا ہے کیکن انسان کی قوت تولید کمزور ہوتی جاتی انسان کی قوت تولید کمزور ہوتی جاتی جاسکا ندازہ آپ جہاں چاہیں کر گئے ہیں۔آپ ایک فاسٹ فوڈ کھانے والے کود کھئے،دوسری جانب قدرتی غذاؤں کے استعال کرنے والے کود کھئے۔د کھنے

رعا<u>يٰ تي</u>ت-/125روپ

## اماً امهدى كدوست وتأن

سیں فاسٹ فوڈ کھانے والا پھولا ہوانظرآئے گا۔لیکن دونوں کی اندرونی طاقت میں کوئی موازنہ نہیں ہوگا۔اس ابتدائی کام کے بعدان عالمی شیطانی اداروں نے میڈیا ہی کے ذریعے،اس بات کی محنت کی ہے کہ کوئیوں کے دلوں میں شادی کی نفرت پیدا کی جائے۔دیر سے شادی کرنا،شادی کے'' جھنجٹ'' میں جلدی نہ پھنسنا، آزاد زندگی جینا،ان سب باتوں کا مقصدا سکے علاوہ پھوئییں کہ مسلمانوں کو فطرت سے ہٹا کر غیر فطری راستوں پر ڈالدیا جائے۔ایک بار جب پڑی تبدیل ہوگئی تو پھر سارا نظام ہی الٹ جاتا ہے۔دیر سے شادی کرنے کے بہت سارے پڑی تبدیل ہوگئی تو پھر سارا نظام ہی الٹ جاتا ہے۔دیر سے شادی کرنے ہے بہت سارے نقصانات ہیں جنکو آب معاشرے کی خراب صورت حال میں مشاہدہ کر کھتے ہیں۔

نسلوں کی تابی کا اس سے اگلامرحلہ یہ ہے کہ شادی ہوجائے تو پہلے ہے ہی شیطانی میڈیا نے لوگوں کی ذہن سازی کردی ہے کہ زیادہ بچے ہو نگے تورزق کم ہوجائے گا۔ لہذا بچے دوئی الاجھے کے نعر کے واپیاذ ہنوں میں بشادیا گیا ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ اب اسکوقیول کر چکا ہے، اگر کوئی نہ مانے نوا سکے لئے راک فیلرز نے عالمی ادارہ صحت کے ذریعے متعددا نظامات کئے ہیں۔ مختلف این جی اوز نے ڈاکٹرزکو ہدایات کررکھی ہیں کہ بچے کی پیدائش ہڑے آ پریشن (Birth ) ہے کی جا ہے ہیں کہ کس بے دردی ہے ہڑے آپریشن کئے جا رہے ہیں ۔ان سب کوششوں میں سب سے خطرناک کوشش ، پولیو کے قطرے پلانے کے ذریعے ہے۔ جس نسل کو یہ قطرے پلانے جارہے ہیں اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ (پولیو کے ذریعے ہے۔ جس نسل کو یہ قطرے پلانے جارہے ہیں اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ (پولیو کے فریعے ہارہے ہیں اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ (پولیو کے بارہے میں اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ (پولیو کے بارہے میں گھی ہے۔)

تقلم كاعام بهوجأنا

تأثار قديمه وتكضح كي ممانعت

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدخلواعلى اهو لاء المعذبين الاأن تكونوا باكين فان لم

رعایٰ تیت-/125روی

اماً امهدى كے دوست وقتن

تكونواباكين فلا تدخلواعليهم لا يصيبكم مااصابهم متفق عليه

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم ان لوگوں کے علاقے میں داخل نہ ہوجن پر عذاب نازل کیا گیا،الا میہ کہتم روتے رہو،

اورا گررؤ گئیبیں قومت داخل ہو، کہیں تمہیں بھی وہ چھے نہ پہنچ جائے جوانکو پہنچا۔

حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنها نے فر مایا لوگ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جمراه تو م شمود ( هجر ) کے علاقے میں آئے ،اورائے کنویں سے **یانی** تھرا،اس یانی سے آٹا گوندھا، چنانچے آپ صلی الله علیه وسلم نے جو پانی بھرا حمیا تھا اسکو بہانے کا تھم فر مایا اور آٹا (جواس پانی میں گوندھا سي تفا) اونث كو كللان كا تقم فرما ياءاور صحاب رضى الله عنهم كو تقم فرما يا كداس كنوي سے ياني بھریں،جس ہے(صالح علیہ السلام کی) اوٹٹنی یانی پین تھی۔(متن علیہ)

حضرت ابو کبشۃ انماری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ تبوک میں لوگ اصحاب حجر (پیخروں والے) کی جگہ د کیھنے دوڑے چلے جاتے تنے۔اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كوبهوني تؤلو كوس كوآ وازدى كئي المصلاة جامعة حضرت ابوكبشه انماري رضى الله عنه نے فرما يا میں نہی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ صلی الله علیه وسلم اپنی اونٹی کو کپڑے ہوئے تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہے تھے کہتم لوگ ایسے لوگوں کے یاس جاتے ہو جن پراللد کاغضب نازل ہوا؟ بین کرایک شخص نے آواز لگائی'' یارسول اللہ ہم ان اصحاب جمر پر

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' و میں شہیں ان ہے بھی زیادہ تبجب کی خبر نہیں ویتا؟ تم بی میں کا ایک مخص متہیں ،تم ہے پہلے والوں کی خبر دیتا ہے اور جو تہارے بعد ہونے والا ہے اسکی بھی ۔للبذا ( دین اسلام پر ) ثابت قدم رمواورسید ھے رہو۔ پیٹک اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب کی کھے پروانہ کرینگے۔اورمستقبل میں ایسےلوگ ہو نگے جوکسی چیز سے اپنا دفاع نہیں کرینگے۔''

(مشداحد، ج:۲۱۵۸۱)

بزاتعِب کرتے ہیں'؟

فاكده .....اوكولكوجا بلى تهذيب كى طرف راغب كرنے كے لئے آثار قديمه كے نام ير جومہم شروع کی گئ ہے اس سے ہرمسلمان کو بچنا جا ہے محمصلی الله علیه وسلم کے دین پر داضی ہونے کے بعد ،فراعنہ،موہنجو داڑو، ہڑیا،راجہ داہر ،رنجیت سنگھ سے محبت کرنا اور ان پرفخر کرنا ، اسلام لانے کے بعد جاہلیت کی طرف لوٹ جانا ہے۔وشمنانِ اسلام ان کاموں کے لئے کھر بوں ڈالر کے فنڈ بلاوجہ جاری نہیں کرتے۔وہ اسکا نتیجہ جانتے ہیں کہ سلمانوں کواس طرف رمانۍ تيت-/125 ه ــ

اماً مبدى كدوست ودمن

لانے کے بعد اسلام سے اتکارشتہ کس قدررہ جائے گا۔ میوزیم بی آرٹ کے نام پر بھی شیطانی تہذیوں کی محبت ذہنوں بی بھائی جاتی ہے۔

كافرول اورالله كے نافر مانوں كے ساتھ رينے كى ممانعت

قال دسول الله صلى الله عليه وسلم انا برى من كل مسلم يقيم بين اظهر المسلم كين، قالوا يا دسول الله لم؟قال: لا تواءى ناد اهما (دواه ابو داوؤد والترمذى بسند صحيح .... ترجمه: رسول الله الله عليه وللم تقرمايا: بين براس مسلمان سے برى بول جومشركين كورميان ربائش د كھے صحاب نے دريافت قربايا: اے الله كرسول كيول؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فربايا: مسلمان اورمشرك ايك دوسرے كى آگ شديكھيں۔

فائدہ .....آگ دیکھنے ہے مرادگھروں کا دور دور ہونا ہے۔اس حدیث ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کا فروں کے ملک ہیں رہنے والے مسلمانوں کو بھرت پر ابھارا ہے کہ انکو کا فروں کے ملک میں نہیں رہنا جاہتے۔

عن جريس بن عبد الله البجلي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الحام مع الممشر كين فقد برئت منه الملمة (رواه الطبراني رقم ٢٢٦١ والبيه على ١٢٥٢٨) ترجمه : حضرت جريرين عبدالله البيلي رضى الله عند مدروى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقر ما يا: جس في مشركين كرما تحدر بائش اختيارى وهذمه سع برى ب-

عن سمرة بن جندب رضى الله عنه اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله (رواه ابو داؤد بسند صحيح رقم ٢٥٨٧، والطبراني ٢٣٠٠، والديلمي ٥٤٥٦)

ترجمہ: حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عند نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جس نے کا فر کے ساتھ اختلاط کیا اور کا فرول کے ملک بین سکونت افتیار کی پیٹک وہ انہی جسیا ہے۔
فائدہ ۔۔۔۔۔علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ بون المعبود میں اس کی شرح میں فرماتے
ہیں: ایسا شخص بعض وجوہ کی بناء پر کا فرول جیسیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے دشمن کی جانب متوجہ ہونا اور
اس کو دوست بنانا لازمی طور پر اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیگا اور جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیگا اور جو اللہ تعالیٰ سے دور
ہوجائے اس کوشیطان دوست بنالیتا ہے۔ اور اسکوکفر کی جانب لے جاتا ہے۔ علامہ زمخشر کی نے
فرمایا: یہ بات بجھ میں آنے والی ہے کیونکہ دوست کی دوتی اور دشمن کی دوتی دونول ایک دوسرے

#### اماً امیدی کےدوست ورشن

کی ضد ہیں ،اس حدیث میں دل کوان اللہ کے دشمنوں ساتھ ہونے سے روکنا ہے۔اور ایکے ساتھ اختلاط اور معاشرت اختیار کرنے ہے روکنا ہے۔ (عون المعبود)

عن سمرة بن جندب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تسماكتمو اللمشركين و لا تجامعوهم فمن ساكنهم او جامعهم فليس منا. (رواه المعاكم وصححه على شرط البخارى. وقال الذهبي رحمة الله عليه على شرط البخارى و مسلم ورواه الطبراني، والبهقي، والترمذي)

ترجمد: حضرت سمره ابن جندب رضی الله عند نے بی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کی ہے آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم کا فروں کے ساتھ سکونت اختیار ند کر واور ندا نئے ساتھ اختلاط کروہ سوجس نے انکے ساتھ سکونت اختیار کی یا انکے ساتھ اختلاط کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (امام حاکم رحمة الله علیه نے اس کوروایت کیا ہے اور اسکو بخاری کی شرط پرضیح کہا ہے۔ حافظ ذہبی رحمة الله علیه نے کہ بیہ بخاری اور مسلم کی شرط پرضیح ہے۔ نیز اسکو طبر انی رحمة الله علیه بیجی ، اورا مام تر فدی رحمة الله علیه نیجی روایت کیا ہے)

## ''ليس منا''كا<sup>معن</sup>ي

ی السلام میں احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے "معارف مدنی" میں لیس منا کے معنیٰ ہوں ہیاں فرمائے ہیں: "لیعنی وہ ہم مسلما نوں ہیں سے نہیں ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ ہم مسلما نوں ہیں سے نہیں ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ ہم مسلما نوں ہیں ہے کہ لیس منا وعید کا ایسا جملہ تھا جوان موقعوں پر آپ استعال فرماتے جہاں صریح قطعی کفر کی جگہ کفر سے کوئی بہت ہی قریب اور اسلامی زندگ سے بہت ہی بعید حالت کا بتانا نامقصود ہوتا تھا، عام معاصی وفسوق سے بیا استد زیادہ سخت اور کفر قطعی سے کم ہوتی تھی۔ ۔۔۔۔ پس چھے ضروری نہیں ہے کہ لیس منا کے بیعنیٰ کئے جائیں کہ لیسس علیٰ ہم ہوتی تھی۔ ۔۔۔۔ پس چھوڑ کرکوئی اور تاویل کی جائے یا نفی کوئی کمال پر محمول کیا جائے ۔ صاحب شریعت نے جن کاموں کے لئے جواحکام دیے جیں اور جوالفاظ استعال کئے ہیں حق نہیں کہ شریعت نے جن کاموں کے لئے جواحکام دیے جیں اور جوالفاظ استعال کئے ہیں حق نہیں کہ تاویل تو جیہ کرکے انکے لغوی مغہوم کا ذور واثر گھٹانے کی کوشش کریں، الی کوششیں جنھوں نے کیس انھول نے مسلمان مملا ایک قلم و میں مربی وجمی زندگی سے محروم کردیا۔ یہ جو آج تمام عالم اسلام میں دو تبائی مسلمان مملا ایک قلم و میں مربی وجمی زندگی ہر کردیے ہیں اگر چہاعتا واللہ سنت ہونے کا دعوی کر تھیں۔ "رامار نے حضرت مدنی صدی میں دو تبائی مسلمان مملا ایک قلم و میں مربی وجمی زندگی ہر کرد ہے ہیں اگر چہاعتا واللہ سنت ہونے کا دعوی کر حوال کے بیں۔ " (معارف حضرت مدنی صدی وہی)

رين ٽيت -/125 روپ

### اماً امبدل كےدوست ورشن

حضرت مدنی رحمة الله عليه آ گے فرماتے ہیں:

" بیکیابات ہے کہ ایک شخص کتنا بی قاسق و فاجر ہولیکن اگر چند نزاعی عقائد میں ہمارا ہم واستاں ہوتا ہے تو ہم اس کو دنیا کی سب سے بہتر مخلوق یقین کرتے ہیں ؟ اورا یک شخص کتنا بی صاحبِ عمل وصلاح ہولیکن چندا خلاقی جزئیات عقائد میں ہم سے شفق نہیں تو پھراس سے زیادہ شرالبریہ ہماری نظروں میں کوئی اور نہیں ہوتا؟" (ایسا)

آ تو میں فرماتے ہیں: ''لیس منا کے صاف معنیٰ یہ ہیں کہ ہم میں ہے نہیں یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔اس سے نابت ہوا کہ مسلمانوں کی کسی جماعت پر بطور جنگ و قبال کے ہتھیارا ٹھانا ایک ایمانعل ہے جس کے کرنے کے بعدانسان مسلمانوں میں شارہونے کے قابل نہیں رہتا''۔(اینیا)

نوٹ: کافروں کے ملک میں رہنے ہے متعلق فقہاء کرام رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فقہ کی کتابوں میں تفصیلی بحثیں کی ہیں لیکن آج مسلمان اس معاطمے میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔

الله تعالى كاارشاد ب: وتعاونوا على البو والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة) ..... جمه: يَكَى اورتقق ككامول مِن الكوسر كساته تعاون كرو، اوركناه اورسركشي ككامول مِن تعاون شكرو

حضرت عمروک ہے کہ ایک شخص نے عبد اللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہ کو ولیمہ پر مدعو کیا۔ ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ جب اسکے گھر گئے تو گانے کی آ واز سنی ، چنا نچے گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ میز بان نے کہا: کیا ہوا؟ آپ رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا: میں نے رسول اللّٰہ کوفر ماتے ہوئے سنا'' جو جیسے لوگوں کے ساتھ رباوہ انہی ہیں شار ہوگا،،اور جو جیسے لوگوں کے عمل پر راضی ہوا وہ انہی میں شر کہ ہوگا۔ (مندانی یعلی)

فتل كالحكم دين والي ك بار عين

عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمت النار سبعين جزء اللآمر تسعة وستين وللقاتل جزء اررواه احمد ح: ٢٣٤١٨)

بور مراور میں اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے فرمایا ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے فرمایا جہنم کی آگ کوستر حصول میں تقلیم کیا گیا ہے۔ انہتر (۲۹) حصف کا تکلم دینے والے کے

رعاين قيت-/125 روپ

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

اماً امدى كے دوست ودين لئے اور ایک حصة قاتل كے لئے ہے۔'' مرا استار قات مسلمان کے تل پر مد دکرنے والا

عن ابي هرير قرضي اللَّه عنه قال قال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم :من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله عزوجل مكتوب بين عينيه آيس من وحمة الله(سنن ابن ماجه ٢٤١٨) السنن الكبري للبيهقي ١٩٢٩)

ترجمہ: حضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰہ عنہ ہے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا · ، جس نے کلمے کے ایک جز سے بھی سی مسلمان کے قل میں مدد کی وہ قیامت کے دن الله تعالی ہے اس حال میں ملے گا کہ اسکی دونوں آئکھوں کے درمیان لکھا ہوگا'' اللہ کی رحمت سے ما بول''۔ فائدہ ..... بیرحال اس مخص کا ہے جس نے کلمے کے ایک جزے مسلمان کے قاتل کی مدد کی بعنی پورا جملہ''اسکوٹل کرؤ'نہیں کہا۔ بلکہ صرف اتنا کہا''اسکوفت ''۔ سوایسے مخص کے بارے میں یہ وعید ہے۔ پھرمشرف،حامد کرزئی ،نوری المالکی اور جلال طالبانی جیسے نوگوں کا کیا ہے گا جضوں نے لاکھوں مسلمانوں کے قل میں امریکہ کی مدوکی۔ بم برسانے کے لئے طیاروں کو ہوائی ا ڈے دیئے ۔ کروز میزائل مارنے کے لئے ایکے بحری بیڑوں کواپٹا سمندر دیا کلمہ کومسلمانوں کو قل کرنے کے لئے اٹھاون ہزار پروازیں سرزمین پاکستان سے کی گئیں۔کتنوں کی زبانیں ان قاتلوں سے حق میں چلیں، کتنے قلم مسلمان مقولین کے خلاف زہرا گلتے رہے اوراگل رہے ہیں۔ کاش! کوئی تو ہوتا جومقتولین کے قاتلوں کے آل کے فتو ہے بھی صادر کرتا۔کوئی تو ہوتا جو امریکیوں اور ایکے معاونین سے قصاص کا مطالبہ کرتا۔ ایسالگتا ہے کہ سب قاتل کے ساتھ ہیں۔ بیان بازی کا کیا ہے وہ تو مشرف اور اسکا ٹولہ بھی کرتا رہا۔ مسلمان کوتل کرنے والے کا فروں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ان کا فروں کا ساتھ دینے والوں کے بارے میں کتاب وسنت کا كياتكم ہے؟ كسى كو يروانبيں۔ايالگنا ہے كەسب اندرونِ خاندميرى قوم كے قاتلوں كے ساتھ ہیں۔ کیونکہ حکوشیں انہی ( قامکوں ) کے اشارہ ابرو سے بنتی گڑتی ہیں۔ انہی کے لبوں کی جنبش ے عہدے بانے جاتے ہیں۔ طاہری مخالفت ہتھرے اور نعرے ہیں۔ چبرے مختلف ہیں کیکن مدعاسب کا ایک ہے وہ میرکہ قاتل جو چاہے کرتار ہے لیکن مقتولین کے لئے بیرجائز نہیں کہ وہ اسکے خلاف کوئی عملی قدم اٹھائیں ....اس سے اسلام بدنام ہوجائے گا۔ یورپ وامریکہ میں بھیاتا اسلام جوعنقریب وائٹ ہاؤس اور ٹین ڈاؤن اسٹریٹ کو بھی این لپیٹ میں لینے والا تھا ،رک

ىيىنى -/125 سىلىنى <u>-</u> 125 سىلىنى سى

جائے گا۔اہلِ مغرب اسلام سے منتفر ہوجا ئیں گے۔ہمارے لئے لندن و واشنگٹن کے دورے مشکل ہوجا ئیں گے۔سوقا تل قل کرتارے زبان سے اسکو برا بھلا کہوور ندول سے بھی براجان لوتو بھی امتِ محمد بیسے خارج نہیں ہوگے۔لیکن مقتولین کے تق میں عملاً کچھ کرنا پیڈ محکمت وصلحت'' کے خلاف ہے۔

با الله يا ربا انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على النساس . نحن غوباء يا رب العوش العظيم ( ياالله! ياربا! بهم الي كرورى ، قلب المديراور كم ما يكى كا ، بخص بى سي شكوى كرت بين سراح و بين مراب الموثل كرب! بهم غرباء بين تير سوا بهاراكولى نهين! اغتنا اغتنا اغتنا يا مغيث .

مسلمان کے قبل میں مدونو بہت بڑی بات ہے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواس جگہ کھڑے ہونے سے بھی منع فرمایا جہاں ظلماً کسی مسلمان گولل کیا جائے ، کہ اللہ کی ناراضنگی اس جگہ برآئے تواورلوگ بھی اسکی کیسیٹ میں نہ آجا کمیں۔

حضرت خرشدا بن حارثة رضى الله عند جوكرآب حلى الله عليه وسلم كے محاني بيں ان سے مروى بے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرماياتم بيس سے كوئى مقتول كے پاس موجود ند ہومكن ہے اسكو ظلم اللّى كيا كيا ہوجسكے نتیج بيس اللّه كى ناراضكى آئے اورتم بھى اسكى ليبيٹ بيس آ جاؤ۔ (طبرانی)

گرم پ<u>ن</u>رون کی طرح **فتن**ے

وعن حذيفة رضى الله عنه قال: اتتكم الفتن ترمى بالنشف، ثم اتتكم ترمى بالرضف، ثم اتتكم سوداء مظلمة . (رواه ابو نعيم في الحلية). حسن

ترجمہ: حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عند نے فر مایا بتم پر فٹنے آئینگے جوتم پر ملکے کالے پھر پھینکیس گے۔ پھرتم پر فٹنے آئیس گے جو گرم پھر پھینکیس گے پھرتم پر ایسے فٹنے آئیس گے جو تاریک ساہ ہو نگے۔

قائدہ .....اسکا یہ مطلب ہے کہ پہلے فتنے قدرے بلکے ہو نگے جوجہم اور دین پر کم اثر انداز ہونئے۔اسکے بعد آنے والے فتنے پہلے والوں سے زیادہ بخت ہو نگے جوجہم اور دین پر زیادہ اثر کریں گے۔ بھراسکے بعد تاریک سیاہ فتنے ہونگے جن میں حق و باطل کی پہچان بہت مشکل ہوگی۔نوگ ظاہر دیکھ کراورا فواجیں من کر باطل کوحق مجھنے لگیں گے۔

وعن عامر بن واثلةقال قال حذيفةرضي اللَّه عنه :تكون ثلاث فتن الرابعة

رعاتی **آیت -/12**5روب

#### اماً امبدى كےدوست ودشن

تسوقهم الى الدجال التي ترمي بالنشف والتي ترمي بالرضف والمظلمة التي تموج كموج البحر (مصنف ابن ابي شيبة)حسن

ترجمہ: حضرت عامرائن واثلة رحمۃ اللّه عليہ نے حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللّه عنہ سے روایت کی ہے حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللّه عنہ سے روایت کی ہے حضرت حذیفۃ رضی اللّه عنہ نے قرمایا: تمن فُتنے ہو بلّکے پھر چھینکے گا۔ (دوسرا) وہ فتنہ جو مرم پھر چھینکے گا۔ (دوسرا) وہ فتنہ جو مرم پھر چھینکے گا۔ (دوسرا) وہ فتنہ جو مرم پھر چھینکے گا۔ (تیسرا) سیاہ تاریک فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح موجیس مارے گا۔

فاكده .....اس روايت سے بھی ہم اپنے اس دور كا اندازه كر سكتے ہیں كہ ہم كس دور سے گذرر ہے ہیں ـان تين فتنوں كے بعد جو چوتھا فتنه ہوگا وہ دجال كے آنے تك چلے گا۔ يہ چوتھا فتنه كون ساہوگا۔ایك دوسری حدیث بش اس چوشے فتنے كا بھی ذكر آیا ہے۔ بيہ حدیث مند احرسن ابوداؤداورمتدرك حاكم رحمة الله عليه بيل ہے:

عن عمير بن هاني قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا فذكر الفتن فأكثر ذكرها حتى ذكرفتة الاحلاس فقال قائل وما فتنة الاحلاس يا رسول الله قال هي حرّب وهرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل يزعم انه مني وليس مني انما اؤليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة المهيماء لا تدع احدا من هذه الامة الا لطمته لطمة فاذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافراحتى يصبر الناس الى فسطاطين فسطاط ايمان لانفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه فأذا كان ذاكم فانتظر واالدجال من يومه أو من غده (مسند احمد ۲۱ ۲۸ سنن ابي داؤد مستدرك حاكم) قال صحيح الاسناد واقره الذهبير حمة الله عليه

ترجمہ: '' حضرت عمیر رحمۃ اللہ علیہ بن ہائی نے فر مایا یس نے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اکو فر ماتے ہوئے سنا کہ ہم نبی کر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بیان فر مایا اور انگو تفصیل سے بیان فر مایا۔ یہا تک کدا حلاس کے فتنے کو بیان کیا۔ کس نے فر مایا '' یہ فتنہ فر ایا اور مال کے نے پوچھا یہ احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' یہ فتنہ فر اراور مال کے لئے جانے کا ہوگا۔ پھر خوشحالی و آسودگی کا فتنہ ہوگا۔ اس کا دھوال ایسے شخص کے قد مول کے نیچ سے نکلے گاجو بیدگمان کرتا ہوگا کہ وہ جھو میں سے ہے حالا تکہ وہ جھے سے نہیں۔ بلاشبہ میر سے اولیا ء تو متحقین ہیں ، پھر لوگ ایک نااہل شخص پر متفق ہوجا کیں گے۔ پھر تاریک فتنہ ہوگا۔ یہ فتنہ ایا ہوگا۔ یہ فتنہ ایا ہوگا۔ یہ فتنہ ایا ہوگا۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com

اماً مبدی کے دوست ورشن

کہ امت کا کوئی فرونبیں بچے گا جسکے تھیٹر ہے اسکوندگیس۔ جب بھی کہاجائیگا کہ بیفتنہ تم ہوگیا تو وہ کہا ہوجائے گا۔ان فتنوں میں آ دمی سے کومون ہوگا اور شام کو کا فر ہوجائے گا۔لوگ اس حالت پر رہیں گئے یہاں تک کہ دوخیموں میں بٹ جائیں گے ایک ایمان والوں کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا۔تو جب تم لوگ اس طرح نفاق نہیں ہوگا۔ تو جب تم لوگ اس طرح تقسیم ہوجا وَ تو بس دجال کا انتظار کرنا کہ آئے تاکل آئے۔'' (ابودا کور،مندرک حاکم ،منداحمہ) نوٹ نے علامہ ناصرالدین البانی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اس حدیث کو السلسلة المصحیحة

(نمبرہ ۹۷) میں صحیح کہا ہے۔

فاكده ..... چنانچاس حديث معلوم بواكه به چوتفا فتنه يمي فتنة وبيماء بوكا-اس فتنه میں د جال کی د جالیت کے اثرات ہو سکتے ۔ سچ کوجھوٹ ،جھوٹ کو سچ بنادیا جائے گا۔حق کو باطل اور باطل كوحق وكلا يا جائيگا مسيحا كو دجال، وجال كومسيحا اثابت كيا جائے گا مجابدكو دہشت گرد،اوردہشت گردکوامن وسلامتی کا پیامبر بنا کرپیش کیا جائے گا۔جن کے دلوں میں وَہَن ( دنیا کی محبت اورموت کا خوف ) ہوگا وہ اس راستے کو اختیار کریں گے جہاں اٹکا جان و مال خطرے میں ندیڑے فضانی خواہشات برآنج ندآئے ،چنانجدجود جالی قوتیں دکھائیں گی سیاسی کوحق تسلیم کریں گے۔ جبکہ وہ لوگ جو ہر قیمت پر اپنے رب کو راضی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو گئے ..... دنیا کی ہر دولت لٹا کر آخرت کے خزانوں کا سودا ول میں ساچکے ہو گئے ....راوحق میں آنے والی مشکلات ومصائب مسبموں،میزائلوں اور طیاروں کی گھن گرج اسکے دلوں براتنی برسی ہوگی کہ ول کے کونے کونے سے نفاق کا ذرہ ذرہ اس طرح اڑ گیا ہوگا کہ بس دل میں ایمان بى جَكْمًا تا ہوگا ..... ایسے لوگوں کے ولوں کو اللہ تعالی اسے نور سے بھردیتے جسکے ذریعے میں کھٹا ٹوپ تاريكيوں ميں بھي، باطل كواس طرح پېچان رہے ہو كُلِّي جيسے نصف النہار كے سورج كى روشني ميں چیزوں کو پیچانا جاتا ہے۔وهیرے وهیرے لوگ الگ ہوتے جاکیں گے۔خالص ایمان والے .... جن میں ذرہ برابرنفاق نہ ہوگا۔خالص نفاق والے جن میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔باطل قو توں کے خوف .....لالج .....کاروباری مسلحتیں.....نوکری چھن عانے کا ڈر.....گرفتار ہوجانے کا اندیشہ..... دنیا کی لمبی چوڑی امیدیں.....ان تمام چیزوں نے لوگوں کے دلوں ہے ایمان کواس طرح نچوڑ لیا ہوگا کہ ایک قطرہ ایمان بھی دل بیں باقی نہ بچا ہوگا۔

ره ين آيت -/125 ه پ

### www.iqbalkalmati.blogspot.com

اماً مبدى كے دوست وحمن

# توميت اور وطنيت كا فتنه

امت محدید ملی الله علیه وسلم کے وجود براس فقتے نے انتہائی مہلک ضرب لگائی ہے۔ اسکے اثرات بالكل ایسے ہیں جیسے ایک زندہ آ دمی کے تمام اعضاء كاٹ كرا لگ الگ كردئے جا كيں، ہاتھ الگ پڑے ہوں، چیرالگ، ٹانگیں الگ ہوں دھڑ الگ، سینہ کہیں پڑا ہوتو سرکہیں۔ قومیت و وطنیت کے فتنے نے امتِ وحدت کی کی حالت کی ہے۔

قومبت اوراسلام

دور جا ہلیت میں دوسی اور دشمنی کا معیار قبائلی عصبیت جوا کرتی تھی محتلف قبیلوں میں اتحاد و مخالفت کی بنیاد پرمعاشر تی تعلقات استوار ہوتے قبیلے کے سی بھی فرد کی سی سے اثرائی ہوجاتی تو وه تمام قبیلے کی از اکی تصور کی جاتی۔ اتحادی قبیلے پر بھی اس قبیلے کی مددکوآنا ضروری ہوتا،اس

بات سے سی کو پچھ سرو کا رنہ ہوتا کہ کون طالم ہے کون مظلوم -رجمة للعالمين صلى الله عليه وسلم نے آئے كے بعد تمام بنول كى نفى كى اور مشركين عرب نے

جتنے بھی بت بنا رکھے تھے لا اللہ کے ایک بی وار میںسب کومسمار کر کے رکھدیا۔ آتا سے دو جہاں،امام انسانیت صلی الله علیہ وسلم نے ان تصورات کو باطل قرار دیااور تعلقات کی بنیاد کوکلمہ لا الله الله محمد رسول الله يراستواركيا- قبيلي قوم اوروطنيت كيتول كوياش ياش كيا جس نے كلمه پڑھ ليادہ بھائى قرار پايا۔ اسكے دكەدرد ميں شريك بهوناءا سكاخيال ركھناحتى كهاس کے لئے جان تک ویدینے کا اعلان کیا گیا، جبکہ سکے خونی رشتے دار جنھوں نے اس کلمہ کا اٹکار کیا وہ وتمن قرار پائے۔ کلمہ توحید نے ان سب کے دلوں میں ایس جگہ بنائی کہ ہرا یک کامرنا جینا ای کلمے کی خاطر ہوگیا۔ جواس کلے کا ہواوہ اٹکا جوااورجس نے اسکا اٹکار کیا وہ اٹکا وٹمن بنا۔ انکی محبت اس کلے کے لئے تھی اورنفرت بھی ای کی خاطر۔ دوئتی بھی ای کے لئے اور دشمنیاں بھی ای کی بنیاد پر قائم ہوئیں کوئی روم ہے آیا تھا تو کوئی فارس سے لیکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب ایک جان ہو گئے۔ وہ عرب جو پیلے تو موں اور قبیلوں کی آواز پر جنگ وجدل کیا کرتے تھے اب انکا نعرہ یہی کلمہ تھا۔ای کی خاطر جنگ تھی ای کی خاطر صلح ۔جواس کلمے کی خاطر جان دے گیا زبانِ نبوت

رعا تي قبت -/125 ء ب

#### www.imbalkalmati.blogspot.com

#### اماً امهدى كےدوست ودمن

ے اسکے لئے بثارتوں کا اعلان ہوا اور جس نے اس کلمے کے علاوہ کی تعصب کی بنیاد پر جان دی وہ ناکام قراریایا۔

چنانچ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرب قومیت کی بنیاد پر جہاد میں شریک ہوئے اور مارے گئے لیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اکلوجہنی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کوسرف وہی لوگ پسند ہیں جنگا سب پچھ بہی کلمہ ہو۔ اسکے علاوہ تمام تعلقات عصبیت و جا جلیت ہیں قبل وقال معبوب چیز ہے لیکن اس کلمہ کی مر بلندی اور دین کے نفاذ کی خاطر ہو تو اس عمل پرفر شتے بھی سلام جیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الکی اواؤں کی قسمیں کھاتے ہیں ، اسلم تا ہے۔ اور اس کی اعلانات کئے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوشمیں کوئی اپنی تو م، قبیلے یا وطن کی نیت سے جنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرد کیک می عصبیت اور جا ہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور اس پر جان دیے والا جا ہلیت کی موت مرتا ہے۔

وطنيت بمقابليداسلام

وشمنانِ اسلام نے امیہ مسلمہ کوخلافت ہے جمروم کر کے پچاس سے زا کر مکروں میں بھیر کررکھ دیا اور ہرریاست پراپ کھ پنی حکران بھادیئے۔ بیرحکران بہودی ماؤں کی گودوں میں لئے ہوان ہوئے۔ اور ساری عمریبودیت کے وفادار رہے۔ انھوں نے اپنی عوام کووئی درس دیا جوائی بہودی ماؤں نے انگو کھٹی میں پلایا تھا۔ چنانچہ اپنے ملکوں میں انھوں نے اسلامی تصور کے بجائے وطنیت اور تو میت کا تصور دیا۔ وطنیت کے بت نے مسلمانوں کو اپنے سر میں پھھاس طرح جگڑا کہ دار لحرب میں رہنے والے مسلمان بھی کا فروں کے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھانے گئے۔ حتی کے مسلمانوں کے مقابلے وہ اس کا فروں کے ملک سے دوادا کہ بغیر شری کو رہنیس کرتے۔ حالا ککہ بغیر شری طرورت کے ایکی لئے دار الحرب میں رہنا ہی جائز نہیں۔

اس طرح دشمنانِ اسلام نے وطنیت کا بت بنا کرامتِ وحدت کو جومشرق سے مغرب تک ایک اسلامی لڑی میں پروئی ہوئی تھی، بجھیر کر رکھدیا۔شرعی مسائل جنگی بنیا داسلام اور کفر کے بنیا دی نقور پر قائم تھی اب وطنیت پر ہونے گئی ۔ان مسائل کو بالکل ہی فراموش کردیا گیا جو دنیا کے ہر جھے میں بسنے والے مسلمان کو امت مجمد بیکا حصہ قرار دیتے تھے۔ بلکہ اب اسکوامت کا حصہ بنانے کے ہم جم ایک دوسرے وطن کا باشندہ قرار دیے کرکا فروں کے رحم وکرم پرچھوڑ دیا گیا۔

اسکانتیجہ بیہ دواکدایک ملک کے مسلمانوں پراگرکوئی تکلیف آئی توانے پڑوس کے مسلمان اپنے ہنگاموں میں مست رہے۔ کسی مسلم ملک پر کافروں نے چڑھائی کی تو باقی مسلمان سوئے رہے قرآن وسنت کے مطابق بیچملہ تمام دنیا کے مسلمانوں پر جملہ تھالیکن ان حکمرانوں نے جس نئی شریعت کواپئی عوام کے لئے رائج کیا تھا اسکے مطابق بیدایک دوسرے ملک کے مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا بارے بین حقائق اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ دوا ہے بھائیوں کی مدد کے بارے میں سوچتے۔

ہر سے ہیں رہے۔

اس طرح یہود ونصاریٰ ایک کے بعد ایک مسلم ملک پر اپنی حاکمیت قائم کرتے گئے۔

مسلمانوں کے دسائل علمی درسگامیں ،اوراعلیٰ ذہنوں پر قابض ہوتے رہے۔ بالآخروہ دن بھی

مسلمانوں کے دسائل علی درسگامیں ،اوراعلیٰ ذہنوں پر قابض ہوتے ہوئے ہوئے 1976ء میں

آ پہنچا کہ جب اللہ کے دشمن ، یہود نے پیچاس سے زائد مسلم ملکوں کے ہوتے ہوئے 1976ء میں

قبلتے اقل پر قبضہ کرلیا۔ قبلہ اول پر قبضے ہے بھی عالم اسلام بیدار نہ ہوا۔ اس موقع پراگر چہنوش

عرب ملکوں نے عرب قو میت کا بت اٹھا کراسرائیل کے ساتھ جنگ کی لیکن اسلام بت اسکے پچھ

ہ سے است اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وونساری جرمین شریفین مکداور مدینہ کے اردگرو ہات قبائۃ اوّل تک ہی محدود شدر ہی بلکہ یہودونساری جرمین شریفین مکداور مدینہ کے احتماد یا تھا ہم ہم اسال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پھراس زمین پر آ چکے تھے اور تمام لا وَلشکرساتھ لائے تھے۔اسکواسلام دشمن قو توں کی محنت کہا جائے یا اپنی سستی کہ وطنیت کا نعرہ لگا کر بھی مسلمان خود کو مسلمان سمجھتا ہے۔ حالا تکہ اسلام اور وطنیت اسی طرح ہیں جس طرح اسلام اور لات و منات کے بت \_ وطنیت ایک بت ہے جسکو عالمی فتنہ گروں نے تر اشا ہے۔

دین صرف اور صرف اسلام ہے۔اول وآخراسلام۔دین صنیف کامزاج اتنا حساس ہے کہ بیا پنے مانے والوں سے سوفیصد خالص ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ملاوث (شرک) کا معمولی ساشا تربیحی اسکے مزاج کو گوارائبیں محمصلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اعلان فرماویا: یہ ایھا السذین امنو الدخلوافی السلم کافحة و لا تتبعوا خطوات الشیطان۔

مقو الاتحقوات المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الوريجي المسلم الوريجي المسلم الوريجي المسلم الوريجي المسلم المس

### اماً امبدى كردوست ودين

اسکوچھوڑ کر چلے جاؤتو اس تھم کو بجالانا واجب ہوگا۔ایبانہیں ہوسکتا کی اسلام کوبھی مانے رہیں اور دل میں وطنیت کا بت بھی سجائے کھیں۔اسلام ہندومت،عیسائیت یا بہودیت نہیں، یہ دین حنیف ہے جوصرف اور صرف اپنے مانے والول کواپتاد کھنا چاہتا ہے۔ جن دلول میں اسکے علاوہ کسی بھی بت کی محبت ہووہ دل رد کر دیا جائے گا۔ چنانچے انبیاء کی تاریخ شاہدے کہ جب انکی قوم نے انکورد کیا تو اللہ تعالی نے انکو ججرت کا تھم فرمایا۔انبیاء کرام علیہم السلام نے سب سے پہلے وطن کا نعرونہیں لگایا۔ بلکہ دین کومقدم رکھا۔اوروطن چھوڑ کر چلے گئے۔

وطن کو چھوڑ ناکوئی آسان کام نہیں ہے۔انسان جہاں پلا بڑھا ہوتا ہے،جن گلیوں میں کھیلٹا کورتا ہے اسکی محبت دل میں فطری بات ہے۔اس کو چھوڑ کر کہیں اور جاکر آباد ہونا انتہائی مشکل کام ہے۔لیکن میرمحبت ایسی ہی ہے جیسے مال و دولت اور عزیز و اقارب کی محبت۔جس طرح مال و رولت کے لئے یہ نعر نہیں لگایا جاسکتا کہ سب سے پہلے مال و دولت بعد میں اسلام ،اسی طرح وطنیت کا نعرہ لگانے کی بھی کوئی مخبائش نہیں ہے۔

سيدنا أو ح عليه السلام كووطن جيور كركشتى بيس بيشين كاحكم بهواا وربيد عاسكهلا أن فقل المحمد للله المذى نجنا من القوم الظلمين وقل رب انزلنى منز لا

مباركا وانت خير المنزلين.

ر جمہ: تو آپ کہتے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔اور کہتے اے ہمارے رب ہمیں برکت والی جگہ میں اتاریخے اور آپ سب سے بہتر اتار نے والے ہیں۔

اس کے برخلاف اللہ کے شمنوں نے ہمیشہ وطنیت کواللہ والوں کے خلاف اہم ہتھیا رک طور پر استعال کیا ہے۔ بھی لوگوں کو وطنیت پر ابھار کرحق والوں کی مخالفت پر اکٹھا کیا تو بھی اللہ

رعاني أيت-/125ء بي

### اماً امبدی کے دوست ورشن

والوں کواپنے ملک سے نکالدینے کی دھمکی دیتے رہے۔

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخر جنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا ترجمہ:اوركافرول نے اپنے رسولول سے كہا ہم تهميں اپني سرز مين سے ضرور تكال كرر ہيں كے ياضرورتم ہمارى لمت ميں واپس لوث آؤگے۔

حضرت شعیب علیه السلام کوائی قوم کے سرداروں نے کہا: قبال المملأ الذین استکبووا من قومه لنخو جنگ یا شعیب والذین امنوا معک من قویتنااو لتعودن فی ملتنا ترجہ: انکی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب! ہم تہمیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو ضرورا پی سے نکال کرر ہیں گے یا ضرورتم ہماری ملت میں واپس لوٹ آ کے حصرت لوط علیه السلام کی قیمت کے جواب میں انکی قوم نے کہا: و ماکان جواب قومه الاأن قالموا اخر جو هم من قویت کم انهم أناس یتطهرون

ترجمہ: اوران (لوط) کی قوم کا جواب یہی تھا کہ کہنے لگے انگوا پی بستی سے نکال دو پیٹک ہیہ بڑے یاک صاف بنتے ہیں۔

قَاتُمُ النبيين حضرت محمصطفى صلى الله عليه وسلم كفلاف بهى كفارن يبى حرب استعال كرنا عابا: واذيم كر بك الفين كفروا ليثبتوك اويقتلوك اويحرجوك ويمكرون ويمكر الله والله حير المكرين.

تر جمہ:اور جب آپ کے خلاف کا فرسازش کررہے تھے تا کہ آپ کو گرفتار کرلیس یافتل کردیں یا آپ کو نکال دیں اور وہ سازش کررہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر فرمارہے تھے اور اللہ ہی بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔

اہلی عقل سے لئے اس میں بری نصیحت ہے کہ مکہ کر مہ جسیا مقدس شہر جہاں بیت اللہ ہے، جو تمام مسلمانانِ عالم کامرکز ہے، اورخود نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس شہر ہے کتنی محبت تھی جسکا اظہار بھی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا لیکن اس سب سے باوجو واسکو چھوڑ کر چلے جانے کا تھم وید یا گیا۔ اور فتح کہ سے بعد بھی کسی مہا جرکو ریہ اجازت نہیں وی گئی کہ وہ مکہ میں مستفل سکونت وید یا گیا۔ اور فتح کہ سے بعد بھی کسی مہا جرکو ریہ اجازت نہیں وی گئی کہ وہ مکہ میں مستفل سکونت اختیار کر سکیں کسی مسلمان نے مکہ کمر مہ سے فضائل ، اسکی جغرافیائی اور تاریخی اجمیت کو بیان نہیں کیا جس بلکہ سب نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر ہرمجت ، عقیدت اور خواہش کو قربان کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اصول وضوا بط بنائے ہیں انہی کی روشن میں ہمیں اپنے عقائد ، معاملات اور تعاقات استوار کرنے ہو نگے۔ ان اصول وضوا بط سے ہٹ

#### اماً امبدي كدوست ورشن

کرنہ کوئی عقید تاہلی قبول ہے اور نہ محبت ۔ پھر بھی اگر کوئی اسلام کے مقابلے ان چیزوں کو دل میں بسائے رکھے تو وہ طاغوت کی پوجا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس طاغوت کی خاطر جنگ کرتا ہے تو وہ جاہلیت (گمراہی) ہے۔ جہاد صرف وہ ہے جواللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لئے ہو۔ کیا وطن کی محبت ایمان ہے؟

لوگول میں وطن کے حوالے سے جو بیمشہور ہے کہ حدیث میں آیا ہے وطن کی محبت ایمان ہے (حب الوطن من الایمان) بیموضوع ہے۔ ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ نے ''السمصنوع فی معرفۃ المحدیث المموضوع ''میں فر مایا: لا اصل فی عند المحفاظ لیمی حفاظ صدیث کے نزد یک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام صفائی رحمۃ الله علیہ نے اس کو' المسموضوع کہا ہے۔

جاننے کے باوجوداس کو حدیث کے طور پر بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بہتان ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان گڑھااسکا ٹھکا ناجہنم ہے۔ جہا دکیا ہے؟

اَ يَكُ تَحْصُ نِي كَرِيمِ عَلَى الله عليه وَ عَلَمُ كَلَ صَدِّمَتَ عَلَى آۓ اورسوال كيا أو يسا رسول الله ما القتال في سبيل الله فان احدنا يقاتل غضبا ، ويقاتل حمية فرفع اليه رأسه فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (متفق عليه)

ترجمہ: اے رسول اللہ! اللہ کے راستے میں قبال کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی کسی ذاتی غصے کی وجہ سے قبال کرتا ہے۔ ذاتی غصے کی وجہ سے قبال کرتا ہے۔ بین کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناسرمبارک سائل کی طرف اٹھایا اور فرمایا: جس نے اسلے قبال کی طرف اٹھایا اور فرمایا: جس نے اسلے قبال کی اللہ کا کلمہ (دین) بلند ہوتو وہ اللہ کے راستے میں قبال کرنے والا ہے۔

دوسری حدیث میں آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ومن قدات اُل تدحت رأیة عمیة او یعضب العصبة او یدعو المی عصبة او ینصر عصبة فقتل فقتلة جاهلیة (مسلم شریف) سرجمد: اورجس نے الیسے جھنڈ سے کے شخت قال کیا جبکا مقصد واضح ند ہو، یاکسی ( قوی، لسانی یا خاندانی ) عصبیت کی بنا پر غصہ ہو، یاکسی تعصب کی طرف لوگوں کو بلائے اورکسی تعصب کی بنیاد پر مدد کرے اور قل ہوجائے تو یہ معصیت ( گرابی ) کی موت مرا۔

اس حدیث شریف سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوئیں جن سے بچنا ضروری ہے:

www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### اماً امبدى كدوست ودمن

- 1 .....جوالی جنگ اڑے جبکا مقصد واضح نہ ہو۔ یا اسکو بیلم نہ ہوکدوہ کیوں اور کس کے لئے جنگ کررہاہے۔
- 2 ....كسى بهي قتم كانتصب، مثلاً تومى الساني وطني ، خانداني ، ان من سيكسي كي بنياد يرغصه بونا-
  - 3 ..... ندکوره چیزوں میں ہے کسی کی جانب لوگوں کودعوت دینایا جماعت بنانا۔
    - ان تعصّیات کی بناء پرکسی کی مددکر تا۔

اگر کوئی بھی مسلمان مذکورہ حالتوں میں ہے کی حالت میں مارا گیا تو اسکی موت اللہ کی نافر مانی کی حالت میں ہوگ۔

آج کل لوگ مختلف تعضبات کی بناء پرلڑا کیاں لڑتے ہیں ادراسکو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ یہ بالکل فلط ہے۔ جہاد صرف وہ ہے جواللہ کے دین کی سربلندی کے لئے لڑا جائے۔اس مقصد کے لئے جان دینے والے شہید کہلا کیں گے۔ورنہ یوں تو ہندو بھی مجاہدین کشمیر کے مقابلے مارے جانے والے فوجیوں کو شہید کہتے ہیں۔

47

# ائيان اور نفاق

عن عليرضى الله عنه قال"ان الايمان يبدوا لمظة بيضاء في القلب، فكلماز دادالايمان عِظماً زدادذلك البياض، فاذااستكمل الايمان ابيض القلب كلم، وان النفاق يبدو لمطقفي القب، فكلماز دادالنفاق عظماز دادذلك سوادا، فاذااستكمل النفاق اسودالقلب كله، وايم الله، لو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه ابيض ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه اسود، "(رواه البيقهي في شعب الايمان رقم ٣٨٠٠ وابن المبارك في الزهد رقم ١٣٣٠ وابن المبارك في الزهد رقم ١٣٣٠ وابن طيبة رقم المهروم.

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا'' بیشک دل بیس ایمان تھوڑی می سفیدی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے ایمان مضبوط ہوتا ہے اس سفیدی بیس اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس طرح جب ایمان کائل ہوجاتا ہے تو دل کمل سفید ہوجاتا ہے، اور بیشک نفاق بھی دل میں تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے نفاق پر مستاہد دل کی سیابی بیس بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، سوجب نفاق بر مسارا کا سیادی کی سیابی بیس بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، سوجب نفاق بر مسارا کا سیادا دل سیاہ کا لا ہوجاتا ہے، اللہ کی تشم اگرتم مؤمن کا دل چاک کرے دیکھوتو کا لایا و گے۔''

نفاق کی نشانیاں

عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اربع من كن فيه فهو كان منافقا خالصاومن كانت فيه خصلة من السفاق حتى يدعها : اذا السمن خان ، واذا حدث كذب، واذاعاهد غدر ، واذا خاصم فجر (منفق عليه بخارى باب علامة الفاق)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: چار چیزیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے۔ اور جس میں ان (چار ) میں سے ایک ہوتو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے۔ یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے،جب بولے تو حصوث بولے، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرےاور جب جھگڑا کرنے تو گالم گلوچ پرائز آئے۔(شفق علیہ)

فائدہ .....بندے کا ہے رب کے ساتھ اگر معاملہ ایسا ہوتو پھر کیا؟ اللہ ہے کیا گیالا اللہ اللہ اللہ ہے رسول اللہ کا عہد۔ اگر کوئی مسلمان اس عہد کی خلاف ورزی کرے تو اسکو کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں سے عہد لیا 'الست بر بکم'' کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ کے علاوہ امریکہ اور آئی ایم ایف کورب مانے گئے تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو حاکم تشلیم کرلیا جائے ، غیر اللہ سے خوف کھایا جائے ، بیدہ متمام با تیں ہیں جن کے بارے میں بندہ اپنے رب سے عہد کرتا ہے۔

نفاق کی ایک علامت.....نه جها د کیانه جها د کی تیاری

عن أبي هويرقرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق (احرجه مسلم رقم ١٥١٠) و ١٩١١ و احدمد ١٨٨٥٢ بو داؤد ٢٥٠٢ ، بخارى في "التاريخ الكبير، والنسالي

4 و ٣٠٠ والحاكم ١٨ ٢٣١ ، والبيهقي ٢٤٢٠ ا)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اس حال بیس مرگیا کہنہ جہاوکیا، اور نہ جہاد کے لئے خودکو تیار کیا، وہ نفاق کی ایک خصلت پر مرا۔ فاکدہ .....شارح مسلم شریف، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسکی تشریح بیس فرماتے ہیں:

(مات على شعبة من نفاق): والمراد ان من فعل هذافقد اشبه المنافقين المتحلفين عن الجهاد في هذا الوصف فان ترك الجهاد احد شعب النفاق.

(شرح النووي على مسلم ،باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه)

ر حرب کے اوراس سے مرادیہ ہے کہ جس نے ایسا کیا چھٹیق کدوہ اس وصف میں ، ان منافقین کی طرح ہوگیا جو جہاد سے بیچھے رہنے تھے، کیونکہ جہاد چھوڑنا نفاق کے شعبوں میں سے ایک شعبہ سے۔

علام سندهى رحمة الدعليه حافية السندهى على سنن السائى بين اس حديث كى شرح بين لكت بين قول في نفسه يا ليتنى كنت غازيا . او بين قول في نفسه يا ليتنى كنت غازيا . او المسراد ولم ينو المجهاد وعلامته اعداد الآلات قال تعالى ولو ارادواالخروج

### اماً امبدي كروست ودشن

لأعدوا لهعدة

ترجمہ: (اور نہ خود کو جہاد کے لئے تیار کیا)...اسکے معنی یہ کئے گئے ہیں کہ وہ اپنے دل میں یوں کیم کاش! میں غازی ہوتا۔ یااس سے بیمراد ہے کہاس نے جہاد کی نہیں بھی نہ کی۔اور اس نمیت کرنے کی نشانی سامانِ جہاد کا تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:اور اگر وہ (جہاد میں) نکلنے کا ارادہ رکھتے تو کچھ ساز وسامان تیار کرتے۔

طاعلى قارى رحمة الشعلية مرقات على قربات على والمعنى لم يعزم على الجهاد ولم يقل يا ليتنى كنت مجاهدا وقيل معناه لم يرد الخروج وعلامته في الظاهر اعداد آلته قال تعالى ولو ارادواالخروج لأعدوا له عدة ويؤيد قوله (مات على شعبة من نفاق) اى نوع من انواع النفاق أى من مات على هذا فقد اشبه المنافقيات المتخلفين عن الجهاد ومن تشبه يقوم فهو منهم وقيل هذا كان مخصوصا بزمانه والاظهر أنه عام . (مرقات المفاتيح، باب ذم من مات ولم يغز ولم يعدث نفسه)

ترجمہ: اسکے معنی اید ہیں کہ جہاد کا عزم نہیں کیا اور نہ یہ کہا کہ کاش! میں مجام ہوتا، اسکے معنی میں یہ بھی کہا گیا کہ جہاد میں نگلنے کا ارادہ نہیں کیا، اوراس ارادے کی ظاہری پہچان یہ ہے کہ جہاد کا ساز وسامان تیار کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشادہ ہے ''اورا گروہ (منافقین) جہاد میں نگلنے کا ارادہ رکھتے تو اسکے لئے پچھو ساز وسامان تیار کرتے۔''اس بات کی تائید نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی کرتا ہے: (نفاق کی قسموں میں سے ایک قسم پرمرا) یعنی جواس حالت میں مراوہ ان منافقین کے مشابہ ہوگیا جو جہادہ یہ چیچے رہا کرتے تھے۔ اور جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگیا جو جہادے جیجے رہا کرتے تھے۔ اور جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگیا جو جہادے جیجہ زیادہ واضح بے۔ اور یہ کسی کے دور کے ساتھ خاص تھا۔ جبکہ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یہ تھم عام ہے۔

مسىمسلمان كوكا فريامنا فق كهنا

عن عبد الله بسن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذا قال للآخر كافر فقد كفر احدهماان كان الذى قال له كافر افقد صدق وان لم يكن كما قال له فقد باء الذى قال له بالكفر (رواه البخارى في الادب المفرد. وقال البانير حمة الله عليه صحيح)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب سی (مسلمان) نے دوسر ہے (مسلمان) کو کا فر کہا تو ان دونوں میں سے آیک کا فر ہے۔ جس کو کا فر کہا گیا اگر وہ واقعی کا فر ہے، تو یہ کہنے والاسچا ہے، کیکن اگر وہ ابیانہیں ہے، تو اس کہنے والے پریہ کفرومیں روایت کیا ہے۔ کہنے والے پریہ کفرومیں روایت کیا ہے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکو بھی کہا ہے)

فائدہ .....مطلب ہیہ کہ جسکوکا فرکہا گیا اگر اس میں کوئی الیی چیز پائی گئی جس ہے کوئی بھی مسلمان وین اسلام سے خارج ہوجاتا ہے، جنکو نواقض ایمان (ایمان توڑ دینے والی) کہا جاتا ہے، پھر تو اس کہنے والے پر کوئی جرم نہیں کیکن اگر اس محض سے ایسا کوئی قول یا فعل سرز و نہیں ہوا، جواس کو دین اسلام سے خارج کردے، تو پھر اس کہنے والے نے بہت بڑا ظلم کیا ،اور یہ کہا یعنی اس کا گناہ اور و بال اس کے اور پلیٹ کرتا ہے گا۔ واللہ اللم

اسی طرح کسی مسلمان کو بغیر ثبوت کے منافق کینے کا تھم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے دور میں ایک حاکم نے اسے خلاف اللہ عند کے دور میں ایک حاکم نے اسے خلاف عدالت بٹھادی۔ جب ثابت ہو گیا کہ جسکومنافق کہا گیا ہے وہ منافق نہیں ہے بلکہ حاکم نے بغیر ثبوت کے اسکومنافق کہا تھا، تو امیر المؤمنین نے اس حاکم کوکوڑ نے لگوانے کا تھم صا در فر مایا۔ کیکن محاف کردیا۔

چنانچاس بارے بیں بہت احتیاطی ضرورت ہے۔ صرف شک کی بنیاد پر سی کے بارے بیں کوئی الیمی بات کہنا جس کا وبال خود اپنے اور پر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آجائے ، بہت نقصان کی بات ہے۔ دین کی سر بلندی کے لئے کام کرنے والوں کو ہر معالمے بیں شریعت کا خیال رکھنا چاہئے۔اللہ کے تھم پر نہ تو غصے کو غالب آنے دیا جائے ، نہ انقام کو اور نہ سی ذاتی خواہش کو۔اللہ کے اللہ کے تقربان کردیئے والوں کی ہرادا،اللہ کی رضا کے تالع ہونی چاہئے۔ خصوصاً ذمہ دار حضرات اپنے مامورین کے سامنے کوئی الیمی بات نہ کہیں ۔ کیونکہ مامورین اس خصوصاً ذمہ دار حضرات اپنے مامورین کے سامنے کوئی الیمی بات نہ کہیں ۔ کیونکہ مامورین اس بات کو ہرجس میں بیان کریں گے۔اس سے فتنے پھیلیں گے۔وین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے نازک معاملات صرف ذمہ داران کی حد تک رہنے جائیس۔ ضردری نہیں کہ ہر بچ بات سب کو بتائی جائے ۔لوگوں کے ذہنوں میں اتنابی ڈالیے جتنا وہ ضم کرسیس۔الولاء والبراء کی جن بحثوں کی مبادیات کا بھی عوام کو تم نہیں ،اسکے مطابق فوراً احکامات صادر کریں گے تو لوگ رد کر دیگے۔ نیز دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرنا نہ تو دائشمندی ہے اور نہ بی بہادری۔

مجاہدین کوتح یک بالاکوٹ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ انگریز وں نے سیداحمد شہیدر حمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسلمعیل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف' وصائی' 'ہونے کا پرویٹیٹٹرہ کر کے اس تحریک کی کمر توڑوں مقی ۔ لہٰذا آج آپ کے خلاف امریکہ تنفیری اور خارجی کا پرویٹیٹٹرہ کررہاہے۔ آپ کو چاہئے کہ علماء حق کو اعتماد میں لیس تاکہ وہ اس سازش کو توڑسکیس ، نیز آپ کو اس بارے میں پاکستانی مسلمانوں کے حالات و مزاج کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے ۔ کہیں ایسانہ ہو کہ آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے جہاد کو نقصان پنچے ۔ اللہ ہم سب کو اہل سنت و الجماعت کے راستہ سے چمٹارہ ہنے والا بنائے اور جماری ذات سے دین کے معاملے میں خیر پیدا فرمائے اور جمشم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے ۔ (آین)

عالم اسلام کے ناسور ....منافقین

جعفرا بن حیان کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب کوئی نفاق (منافق) نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا '' اگر جھے یہ پہتہ چل جائے کہ میں نفاق سے پاک ہول تو سے میرے لئے زمین مجرے سونے سے زیادہ محبوب ہے۔ رصفۃ النفاق و ذم المنافقین للفربابی)

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو یہ مجھایا کہ نفاق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ ولی اللہ علیہ کے دور کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ منافقین آج بھی موجود ہیں۔ متاخرین ہیں شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ نفاق ہر زمانے ہیں موجود اور زندہ ہے، اور منافقین کا وجود کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ایکے نزدیک نفاق کی دولت میں ہیں۔نفاق احتقادی دوسرا نفاق عمل اورنفاق اخلاق نفاق اعتقادی اگر چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص تھالیکن نفاق عمل اور خلاق اب بھی موجود ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وفت نفاق کمشرت موجود ہے۔ چنانچہ الفوز لا کمیر میں منافقین کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا:

'' اگر آپ منافقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حکومتی لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو دیکھ لیس که مس طرح اللّٰد کی مرضی پرامراء کی مرضی کوتر جیح دیتے ہیں''۔(الفوز لاکبیر)

نفاق قیامت تک باقی رہے گااس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرحدیث بھی دلیل ہے جو پیچھے گذر چکی \_جس میں بیز کرہے کہ د جال ہے کچھ پہلے لوگ دوخیموں میں تقسیم ہوجا کیں گے۔ ایک خالص ایمان والول کا خیمه دوسرا خالص نفاق والول کا خیمه ـ

ایک مرتبکی نے حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ سے پوچھا کہ کیا نفاق اب بھی موجود ہے؟ آپ نے فرمایا ''کراگر منافقین ہے؟ آپ نے فرمایا ''کراگر منافقین للفریابی بھی نہ لگے۔ (صفة النفاق وذم المنافقین للفریابی)

ا ہے بارے میں نفاق سے ڈریئے

امام بخاری رحمة الله علیه نے بخاری شریف میں ستقل باب بائدها ہے جمکانام ہے ' ہاب خوف الموض من ان یحبط عمله و هو لایشعر '' (مومن کا اپنا عمال ضائع ہونے کا خوف کرنا کہ اس کو احساس بھی نہ ہو )۔اس باب کی تشریح میں حاشیہ سندھی میں محدث ابوالحن سندھی رحمۃ الله علیہ کھتے ہیں: ''ای خوف مین ان یہ کون منافقا (لینی مومن کا اپنے بارے میں اس بات کا خوف کرنا کہ کہیں وہ منافق نہ ہوگیا ہو)۔

امام بخاری رحمة الشعليد في اس باب كتحت بيروايت فقل كى ب:

عن ابى مُلَيكة قال ادركت ثلاثين من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل.

ترجمہ: حضرت ابومُلَیکہ رحمۃ الله علیہ نے قرمایا ' دہیں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمیں صحابہ رضی اللہ عنہم کو پایا۔ وہ سب اپنے بارے میں نفاق کا خوف کرتے تھے۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھاجو یہ کہتا ہوکہ وہ جرائیل ومیکائیل کے ایمان جیسا ایمان رکھتا ہے۔''

معلی آبن زیار حمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ہیں نے اس مسجد میں حسن بھری کو الله کی قسم کھاتے سنا کہ کوئی مومن ایسانہیں گذرا جو (اپنے بارے میں) نفاق سے ند ڈر تا ہواور کوئی منافق ایسانہیں گذرا جو اپنے بارے میں نفاق سے مطمئن ومامون ند ہو۔اور دو فرماتے تھے کہ جو (اپنے بارے میں) نفاق سے نہیں ڈراوومنافق ہے۔ (صفة النفاق و فع المسافقین للفریابی)

الیب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے میں کہ میں نے حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کو بیفر مائے ہوئے سنا کہ ایک مومن کی صبح یا شام اس کے بغیر نہیں گذرتی کہ وہ اپنے بارے میں منافق ہونے کا خوف نہ کرتا ہو۔ (حوالہ نہ کورہ)

عبد نبوی صلی الله علیه وسلم کے منافقین زیادہ شری یا آج کے :عن حدیقة رضى الله عنه

قال ان المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يو منذيسرون واليوم يجهرون(الصحيح البخاري ١٣٠)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا بیٹک آج کے منافقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین سے زیادہ شری ہیں۔ وہ اس دور میں (اپنا نفاق) چھپاتے تھے، اور آج (منافقین) اپنانفاق خلام کرتے ہیں۔ (منافقین) اپنانفاق خلام کرتے ہیں۔

فا کدہ ......اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس دور کے منافقین کی حالت و کیے لیتے جنگا نفاق اتنا واضح ہے کہ زبانوں ہے رال کی طرح میکتا رہتا ہے، تو کیا فرماتے؟ بیقر آن پرایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کیکن اس میں بیان کی گئی حدودا تکو، جاہلیت، دحشت، درندگی اورانسانسیت کی تو ہیں نظر آتی ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمي مؤمنا من منافق اراه قال بعث الله ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم (سنرابي داؤود)

ترجمہ:رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس في سى مؤمن كومنا فق سے بچايا (راوى الله عليه الله عليه وسلم في سي على الله عليه وسلم في قيامت كورن الله تعالى الله عليه وسلم في قيامت كورن الله تعالى الله عليه وسلم في الله وس

قال عمررضي الله عنه :مااخاف عليكم احدرجلين:رجل مؤمن قدتبين ايمانه،ورجل كافر قد تبين كفره ولكن اخاف عليكم منافقا يتعوذبالايمان ويعمل غيره(صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي)

ترجمہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہارے بارے میں دولوگوں میں سے سے سی کی ایک سے بھی نہیں ڈرتا، ایک مؤمن آ دمی جس کا ایمان واضح ہو چکا ہو، دوسرا کا فرجس کا کفر واضح ہو چکا ہو، البتہ میں تمہارے بارے میں اس منافق سے ڈرتا ہوں جو ایمان کو آ ڑ بنا تا ہے اور عمل اسکے منافی کرتا ہے۔

حقیقت یمی ہے کہ جونفصان اسلام کومنا فقوں نے پہنچایا ہے، وہ یہود ونصاری اور ہندوئل کر بھی نہیں یہنچا سکے ۔ آج عالم اسلام پر یہود و ہنود کی بالا دستی صرف اور صرف انہی منافقین کی بدولت ہے۔ ہر ملک میں یہود یوں نے ایسے منافق بٹھار کھے ہیں، جو بات تو ہماری زبان میں کرتے ہیں کین ایکے دل اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ ہیں ۔ عالم اسلام کے بیش قیمت وسائل کو کوڑیوں کے داموں بھی کر صرف این اقتدار کو دوام دیتے اسلام کے بیش قیمت وسائل کو کوڑیوں کے داموں بھی کر صرف این اقتدار کو دوام دیتے

ہیں، استِ مسلمہ کوگئی گئی، شہر شہر اور دنیا کے ہر ھے میں ذکیل کرانے کی ذمہ داری انہی نے اٹھار کھی ہے۔ انھوں نے مسلمانوں کی آزادی، عزت نفس، ایمانی غیرت اور دین جمیت کوئلوں کے بدلے نیلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منافقین کے حال کو بہت کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اللہ ایمان کو چاہئے کہ وہ قرآن کریم کے اندر منافقین کے حال کو بہت کھول کر بیان فرمایا انکو پچاھئے یہ کون ہیں، جواللہ پرایمان کا دعوی کرتے ہیں لیکن اللہ کے ادکامات انکوا جھے نہیں گئتے ؟ یہ کون ہیں جو جھ سلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہیں کرنے والوں کو دوست بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قادیا نبول کو برابر کے حقوق کر سے نہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ثان ل ہوئی، لیکن اس کتاب ہر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ثان ل ہوئی، لیکن اس کتاب ہیں موجود اسلامی سزاؤں کو، کھلے عام وحشت ،

جاہلیت اور درندگی کا نام دیتے ہیں؟

خدارا!اب حق و سے کہنے کا وقت ہے ...اگر کہنے کی طاقت نہیں تو کھلے دل سے من تو لیجئے ۔ آخر کب تک اپنی جماعت اور اپنے چاہنے والے کے پیچھے صرف اسلئے ہوا گئے رہیں گے کہ آ خرکب تک اپنی جماعت اور اپنے چاہنے والے کے پیچھے صرف اسلئے ہوا گئے رہیں گے کہ آپ کے دل میں ، انگی عقیدت کا مندر بنا ہوا ہے ..... بیا بنائیت جو اسلام کے مقابلے میں آ جائے کہیں ہمیں لے بہی نہ ڈو ہے .... بیا بنائیت جمر عمر بی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبت کے مقابلے میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کس کی لاج رکھیں گے ، دل میں سبح مندر کی بیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دل سے بو چھئے .... دل کے بندور پچوں کو کھول کر .... اس ول سے سوال سے بختے .... اللہ نہ کہ کہ ایک طرف امام مبدی کا لائکر ہواور دو مری جانب کو ہو ڈور دینگے اور کس کو اختیار کو وہ دینگے اور کس کو اختیار کرلیں گے؟ کس سے رامنی ہو تھے اور کس کو اختیار کرلیں گے؟ کس سے رامنی ہو تھے اور کس کو اختیار کرلیں گے؟ کس سے رامنی ہو تھے اور کس سے ناراض ہوجا کیں گئی گے؟

#### اماً مبدى كےدوست ورشن

لت بت دل!ال وقت تیراکیار دگل ہوگا جب تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں کوئی ایسا کھڑا ہوگا ،جس کوتو پوجا کی صد تک چاہتا ہے؟ا ہے میرے دو غلے دل! جان کیوں چرا تا ہے بتا تو سہی ..... مجھے اللہ بتی سب سے محبوب بیں یا تیرے اندر واقعی صنم کدے آباد بیں؟ میں جو سر بسجد ہ ہوا بھی تو زمیں سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا مجھے کیا طبے گانماز میں

مؤمن ومنافق كا كناه

عن عبد الله بن مسعو درضى الله عنه قال المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرّ على انفه فقال به هكذا. (صحيح بخارى، رقم: ٣٠٨٨)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انھوں نے فر مایا''مومن اپنے گناہ کو پہاڑ کے برابر سجھتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں بیر( گناہ کا پہاڑ)ا سکے او پر گر ہی نہ جائے ، اور فاجر( منافق)اپنے گناہ کواس طرح (بے اعتمالی ہے) ٹال دیتا ہے، جیسے کھی کوجواسکی تاک کے پاس سے گذرے۔(بھاری شریف)

فا کده ..... موکن سے اگرکوئی گناه سرزد موجائے تو وه توبدواستغفار کرتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے۔ جبکہ فاجر و منافق گناه کے بعد کہتے ہیں ہم نے کون ساگناه کرلیا جو آسان ٹوٹ پڑے ۔ قر آن کریم نے بھی منافقین کی اس بری عادت کو بیان کیا ہے۔ ' واذا قیسل لمهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون''.

ترجمہ: اور جب ان (منافقین) ہے کہا جاتا ہے کہ آؤانلد کے دسول تمہارے لئے استغفار کردیں ، تو نداق سے سرول ہے اشارے کرتے جیں ، اور آپ انکو دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رکتے ہیں۔

منافقین یہ بیجھتے تھے کہ انھوں نے تو کوئی گناہ کیابی نہیں، جو ایکے لئے استغفار کی جائے۔ یہ انھوں نے استغفار کی جائے۔ یہ افکا جہل، خوش فہمی اورا خبتائی غفلت تھی کہ انھیں اپنے ایمان کے تباہ ہوجانے کا احساس بھی نہ تھا۔ اس دور میں بھی گئے ہی ایسے ل جا نہیں گے جو اللہ سے جنگ کرنے کے باوجود بھی دعوے کرتے ہیں کہ وہ تو کی بیجے مسلمان ہیں ایکے لئے بیت اللہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ فتم اس ذات کی جو بیت اللہ کے طواف کرنے والوں کے دلوں سے واقف ہے! وہ شخص

#### اماً امبدى كےدوست ودھن

کسے مؤمن ہوسکتا ہے جواسلامی احکامات کا غداق اڑائے، گمراہی کی سریری کرے، اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ل کر ہے گناہ مسلمانوں کا خون بہائے۔

نفاق کے بارے بیں سحاب اکرام رضی اللہ عنبم کے خوف کا بید عالم تھا تو ہم سیاہ کارکس زمرے میں آتے ہیں۔ چوکفر کی بالا دی بھی قبول کر لیتے ہیں، نبی آ خرالز مان جمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہیں بھی بھرے پیٹوں برداشت کرجاتے ہیں "امت کی بیٹیوں کو زندہ بھسم کردیا جائے ، یا کا فراٹھا کر لیجا نمیں ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام کے بدترین دشمنوں کے اسحادی بن جا کیں اور کلمہ گومسلمانوں کی بستیاں اجاڑ ویں ہم کی ہے مسلمان ہی اسحادی بن جا کی بستیاں اجاڑ ویں ہم کی ہے مسلمان ہی رہنے ہیں۔ بھی اپنے بارے بیل نفاق کا خوف تو کیا ہم تو دوسروں کونفاق کے سرفیفیک جاری کرتے ہیں۔ جی کہم انکو بھی منافق کہدؤالتے ہیں جوایے وقت بیں اسلام کی آبرو بچائے ہوئے دیں جب لوگوں کی اکثریت اسکولٹنا ہواد کھرکر خاموش ہے اور بہت سے لوشنے والوں کے موسلادی ہیں۔

بلکہ ہماراتو اپنے بارے میں ایسا پڑتہ یقین ہے کہ ہم ایمان کی اعلیٰ چوٹی پر بیٹے ہوئے ہیں اور ہے خوٹی، اور ہمارا ایمان اس در ہے کا ہے کہ نفاق قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اس قد رخوش فہنی اور ہے خوٹی، گویا اللہ سے طے ہوگیا ہوکہ ہمیں جنت میں داخل کر کے ہی رہے گا۔ آخر کوئی چھوٹا موٹا کا م تونہیں کیا لا اللہ اللہ اللہ اللہ گھر رسول اللہ پڑھا ہے۔ لبندا جہنم کی آگ کی کیا مجال جو ہمارے قریب بھی آجا ہے۔ اس رویہ کی کیا وجہ ہے نفاق سے بے خوٹی ، تمام بدا تھالیوں کے باوجو داللہ نے لبی چوڑی امیدیں، کفر کے سودی نظام کے تحت زندگی گذار نے ، جھوٹ ، حرام کمائی ، طاغوت کی پوجا، کفر کی قوت کے سامنے سرجھکاٹا، جباد فرض عین ہونے کے باوجود جباد کا انکار، تاویلیس، بہانے حتی کہ جہاد کرنے والوں کو گالیاں، بددعا تھی، اللہ الد اللہ علیہ وسلم کے دشنوں کے لئے زم جہاد کر رہے والوں کو گالیاں، بددعا تھی، اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کے دشنوں کے لئے زم گوشاہ ور ہمرددی، جو چا تیں کرتے رہیں، دل میں کوئی خوف نہیں آتا بلکہ ایک بجدہ میں تمام گناہ معاف ہوجانے کا یقین؟

کیا جمارا ایمان اور رحمت کی امید صحاب اکرام رضی الله عنیم ہے اعلی ورج کی ہے؟ کیا جمار ہے جدول میں ابو بکر وعمرضی الله عنهما ہے زیادہ طاقت ہے؟ ہماری تبیجات، استغفار اور توبد کیا اس عاش سے زیادہ مؤثر میں جوشب زفاف میں نئ نو بلی دلہن کوچھوڑ کراپے حبیب صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ میدانِ جہاد میں جا پہنچا اور شہید ہوگیا۔ جسکو فرشتوں نے مسل کرایا؟ غسیل الملائکة این بارے میں نفاق سے اتنا ڈرتے ، کہ دید منورہ کی گلیوں میں جلاتے پھرتے سے 'نساف ف

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

### اماً مبدى كيدوست ودشن

حنظلة نافق حنظلة ''خظله منافق بوكيا حظله منافق بوكيا\_

سیکن آج کے مسلمان بیں کہ بےخوف، گناہوں پرجری، جوخواہش ہوئی پوری کی ، آخرت پر ونیا کوتر جے ، خواہش ہوئی پوری کی ، آخرت پر ونیا کوتر جے ،خواہشات پر دین قربان ، گناہوں پر دوام ،اورا یک استغفار بیں سارے گناہ صاف ۔ یہ نعوذ باللہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ نعوذ باللہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ پر جمن کا ہندواز منہیں ، کہ ساراسال جوچا ہا کیا اور گنگا کے ایک بی خوطے میں یول پاک ہوگئے جیسے ابھی مال کے پیٹے ہے جم کم لیا ہو۔

اس رویدگی ایک وجه شایدیه به که بهارامعاش و عرصه درازے میٹھے بیٹھے فضائل من کرشوگر کا مریض ہوگیا ہے۔ وعیدیں سانے والے بہت کم ہیں۔ کوئی حاذق تحکیم ہو جو وعیدوں کے کڑو ۔ شربت سے چھولے ہوئے نفس کی حالت ورست کرے۔معاشرے میں عام ہوتی بیاریوں کا علاج کرے۔نفس پرایسی ضربیں لگائے کہ اسکی چولیس ہل کررہ جائیں۔اس نفس کواس کی اوقات کا پہنہ جلے۔ پھر کہیں جاکرول میں خوف پیدا ہوگا۔

منافقين قرآن كي نظريين

و من الناس من يقول امنا بالله و باليوم الآخو و ما هم بمؤمنين. (البقرة) ترجمه: اور بعض لوگ اليے بھی جي جو کہتے جي جم ايمان لائے الله پر اور آخرت كے دن بر، حالانكه و دائمان نبيس لائے۔

ينخدعون الله والمذين امنواوها يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله موضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. (البقرة)

ترجمہ: وہ (منافقین ) اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ خوکو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور وہ خوکو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور وہ بچھتے نہیں۔ ایکے دلوں میں مرض ہے سواللہ نے انکا مرض اور زیادہ کر دیا ، اور انکے لئے در ذناک عذاب ہے بسبب اسکے جووہ تکذیب کرتے ہیں۔

فا كده ..... منافقين خودكو بى دهوكردية بين اگر چدافيس اسكا احساس نبيس بوتا اس سے پيتہ چلتا ہے كدنفاق انسان ميں دوال بين داخل بهوجا تا ہے اور اسكواحساس بھى نبيس بوتا ہو جيسا كه اس روايت بين ہے: حضرت ام درداء رضى الله عنها نے فرمايا "ابودرداء رضى الله عنه جب كى الين ميت كود يكھتے جواجھى حالت بين فوت بوئى بوتى ، تو كہتے "اس كومبارك بهو، كاش! اسكى جگه بين مركبا بوتا" ابن سے ام درداء رضى الله عنه نے فرمايا " آپ ايسا كول كهدر بين "ن

انھوں نے جواب دیا' بیوقوف کیا تمہیں علم ہے کہ (ایک زماندالیا آئے گا کہ) آ دمی سے کے وقت مؤمن ہوگا اور شام کومنافق ہوجائے گا؟''ام در داء رضی اللہ عند نے بیو چھاوہ کیسے؟ فرمایا''اسکا ایمان سلب ہوجائے گا اور اسکواحساس تک نہ ہوگا۔ (اسکئے) ٹیس نماز اور روز وں ٹیس باقی رہنے کے بجائے ایکی (اچھی) موت کی زیادہ تمنا کرتا ہوں۔' رصفة النفاق و ذم المنافقین للفویابی) کا فرحکم را نوں سے ملاقا تیمیں

واذا لقواالذين امنواقالواامناواذا خلواالى شيطينهم قالوا انامعكم انمانحن مستهزء ون (البقرة) ..... ترجمه: اوروه (منافقين) جب ايمان والول سے ملتے بيل تو كہتے بين بم ايمان لا عادر جب تجائى بين اپنے (كافر) شياطين سے ملاقات كرتے بين تو كہتے بين بم تو تم بين بم الشربم تو (ان سلمانوں) سے خات كرتے بين -

فاکدہ .....عالم اسلام کا مقند رطبقہ مسلم عوام کے سامنے پچھاں طرح کے بیانات دیتا ہے: ''ہم امریکہ کومن مانی نہیں کرنے دیگئے' .....''ہم بیت المقدس کی آزادی کے لئے پرامن کوشٹیں جاری رکھیں گئے' ۔''ہم اپنی سرز مین اپنے افغان بھائیوں کے خلاف استعال نہیں ہونے دینئے' .....ہم بھارت کو اپنے دریاؤں پرڈ ٹیم نہیں بنانے دینئے' .....ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتائی کی اجازت نہیں دینئے' .....' امریکہ کوڈرون حملوں کی اجازت نہیں دینئے' .....' امریکہ کوڈرون حملوں کی اجازت نہیں وینئے' .....' ہم مسلمان ہیں' ....' اپنے ملک میں غیر کلی افواج ہرگز برداشت نہیں کر سکتے' ...... دیکشیریوں کے خون سے کی کومود انہیں کر رئے دینئے' .....' ہم کیا ہے تیا مسلمان ہیں' .....

''ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہماری قوم ہیو قوف، ناتم بھاور جذباتی ہے، البذا اگو ہیو قوف بنانے کے لئے ایسے بیانات دیدیتے ہیں''.....

جهاد كخلاف بولغ مين احتياط يجئ

وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعو اقالو لو نعلم قسالا لاتبعنكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله عنم الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الموت ان كنتم صلقين (آل عمران ١٢٨٠١)

ترجمہ اور تا کہ جان لے انکو جو منافق ہو گئے ،اور ان سے کہا گیا آؤا قبال کرواللہ کے

رائے میں یا دفاع کرو، کہنے گئے اگر ہمیں قبال کاعلم ہوتا تو ضرور تہمارے ساتھ چلتے، وہ (منافقین) اس دن ایمان کے مقابلے گفر کے زیادہ قریب تھے، اپنی منصاب کی بات کرتے ہیں جو ایکے ولوں میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی جانتے ہیں جو کچھ وہ چھیاتے ہیں، جنھوں نے اپنے ہیں کی اور (جہاد سے ) ہیٹھے رہے، اگر ریر (مجاہدین) ہماری بات مان لیتے (لینی قبال کے لئے نہ جاتے) تو قبل نہ کئے جاتے ، اے محمصلی اللہ علیہ وسلم کہدد ہیجئے اگر تم سے ہوتو اپنے آتے سے موت کوروک کردکھاؤ۔

قائدہ .....نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوریش بیرمنافقین قبال نہ ہونے کا امکان ظاہر کرکے رائے سے واپس لوٹ آئے لیکن آج کے دور میں تو لوگ کفارے قبال ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اسکے ہاد جود قبال کے لئے مجاہدین کے ساتھ نہ نکلتے ہیں اور نہ ہی انکی مدوکرتے ہیں۔ کا فروں کو دوست بنانے والوں کے لئے در دناک عذاب

بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اؤلياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزةفان العزة لله جميعا (النساء ١٣٩)

تر جمہ: (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) منافقوں کو در دناک عذاب کی خوشنجری سناد ہجئے ، جو مسلمانوں کے علاوہ کا فروں کو دوست بناتے ہیں، کیا میان کا فروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، سوعزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لئے ہے۔

الذين يتوبصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكم معكم وان كان للكفرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين . (النساء ١٣١) ترجمه: جولوگ تمهار الم استحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين . (النساء ١٣١) ترجمه: جولوگ تمهار الحام كاركا انتظار كرتے بين، پهرا گرته بين الله كى جانب سے فق مل جائے تو كيتے بين كيا بم تمهار سائلي نهيں، اور اگركا فرول كوتھوڑا سائليه ل جائے تو كيتے بين كيا بم (مسلمان) تم پرغالب ندآ نے لگے تھے، اور كيا بم نے تمهين مسلمانوں كے ہتھوں سے نہيں بيا ياتھا۔

منافقین کا فروں کودوست کیوں بناتے ہیں

فترى اللذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي ان تصيبنا دائرة فعسى اللهان ياتسي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم تلامين(المائده ۵۲) ترجمہ: تو آپان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کا فروں کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر آفت نہ آجائے، توممکن ہے اللہ تعالیٰ فتح دیدیں، یااپی جانب ہے فیصلہ فرمادیں جسکے نتیج میں وہ (منافقین) شرمندہ ہوجا کیں اس بات برجس کووہ اپنے ولوں میں چھیاتے تھے۔

فا کدہ .....علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ' سیمنافقین کے بارے میں اطلاع ہے کہ یہود ونصاری کو دوست بناتے تھے اور المل ایمان کو دھوکہ دیتے تھے۔اور کہتے تھے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ یہود یانصاری یامشر کین کی آفت ہم پر ندٹوٹ پڑے۔' (تفسیر طبری) کا فرول کے پاس اسلئے جاتے ہیں کہ کا فرول کی طرف ہے کوئی مصیبت ان پر نہ ٹوٹ پڑے۔اگر کا فرول کا ساتھ نہیں دینگے تو وہ ناراض ہوجا کیں گے۔

کا فروں کودوست بنانے والے انہی جیسے ہیں

امام طحاوى رحمة الله علي عقيدة الطحاوى ميس فرمات بيس كما بل سنت والجماعت كاليعقيده ب: و نحب اهل العدل و الامانة و نبغض اهل الحور و المحيانة.

. ترجمہ:اور ہم (بیعنی اہلِ سنت والجماعت )انصاف کرنے والوں اور امانت داروں سے محبت کرتے ہیں اور ظالموں اور خائنوں سے پخض رکھتے ہیں۔(عقیدۃ الطحادی)

ارثادِربائي ہے:يا ايھا الذين امنو الاتتخذوا اليھو دو النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم (المائدة ٥١)

تر جمہ: اے ایمان والو! یہود ونصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں،اورتم میں ہے جوان کو دوست بنائے گابیشک وہ انہیٰ میں ہے ہوگا۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفییر یوں فرماتے ہیں: اورجس نے مسلمانوں کے مقابلے میں یہود و نصاری کودوست بنایا تو بلاشبہ وہ انہی ہیں ہے ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس نے اخییں دوست بنایا اور مسلمانوں کے مقابلے میں انکی مدد کی تو وہ انہی (یہود و نصاری ) کے دین والوں اور ملت والوں میں شار ہوگا۔ کیونکہ کوئی بھی کسی کو دوست بنا تا ہے تو وہ اسپے دوست اور اسکے دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جس دین سے اسکا دوست راضی ہوتا ہے وہ اسکے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب بیر (مسلمان) اپنے (یہودی یا عیسائی یا کسی بھی کافر) دوست اور اسکے دین سے راضی ہے تو جو اسکے دوست اور اسکے دوست اور اسکے دوست کو دین کا قرکا ایک بھی گام

### اماً امبدي كيدوست ورشن

ہوگیا، پھر بیکم ترک موالاة قیامت تک باقی ہے۔ (تصیر طری ،ج: ٢٩٥٠)

ابن تیم جوزی رحمة الله علیه اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں ' الله تعالی نے فیصله فرمادیا اورائے فیصلے سے زیادہ اچھا فیصلہ ہوہی نہیں سکتا کہ جس نے یمبود ونصاری کو دوست بنایا دہ انہی میں سے ہے۔ سوجب نفس قرآتی سے یمبود ونصاری کے دوست انہی میں سے جیں تو ان دوستوں کا حکم بھی ان یمبود ونصاری جیسا ہی ہوگا۔ (احکام الل الذمة)

ا سکے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جن میں مسلمانوں کواس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ کفار کو دوست بنائیں حتیٰ کے والدین تک سے روکدیا گیا اگر وہ ایمان کے مقابلے کفر کو پسند کرتے ہوں۔ارشاد ہے: یہ ایھا الحذین امنو الات خدو اآبانکم واحو انکم اولیاء ان است حبو الکفو علی الایمان و من یتو لھم منکم فالنگ هم المظالمون سست ترجمہ:اے ایمان والوا پنے والدین اور بہن بھائیوں کو دوست نہ بناؤاگر وہ ایمان کے مقابلے کفر کو پسند کرتے ہوں ہم میں سے جوانھیں دوست بنائے گا تو وہی ہیں جو صد سے بڑھنے والے ہیں۔

امام ابویکر بھاص رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو اس بات ہے روکا اللہ ہے کہ وہ کافروں کو دوست بنائیں ، یا انکی مدوکریں ، یا ان سے مددلیں یا اپنے معاملات اسکے سپر دکریں ۔ نیز بیتھم ہے کہ کافروں سے براُت اور تعظیم واکرام چھوڑ نا واجب ہے۔خواہ وہ کافر اپنے ماں باپ ہوں یا سکے بھائی بہن، البنة کافروالدین کے ساتھ احسان اور اچھی طرح رہنے کا تھم اپنے ماں باپ ہوں یا سکے بھائی بہن، البنة کافروالدین کے ساتھ احسان اور اچھی طرح رہنے کا تھم ہو اسلام کیا گیا ہے تاکہ وہ منافقین سے الگ ہو ہو اسلام کیا گیا ہے تاکہ وہ منافقین سے الگ ہو ہائمیں کیونکہ منافقین کی بیجیان مید ہے کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں اور جب ان سے ملتے ہیں تو ہیں اور جب ان سے ملتے ہیں اور جب ان سے ملتے ہیں تو ایک کیا گیا گیا کہ ان البحاص ، حالی کی کا ظہار کرتے ہیں۔ (احکام القرآن للجماص ، حدید اس کے لئے مزت و تعظیم کا اظہار کرتے ہیں۔ اور دوئتی و تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ (احکام القرآن للجماص ،

دوسرى جكد كافرول كودوست بنائے معلق ارشادر بانى ب:

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اؤلياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيبي الا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير . (آل عمران: ٢٨)

ترجمہ: مؤمن کا فروں کو دوست نہ بنا تھی مسلمانوں کے علاوہ۔اورجس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں الامیتم اندیشہ کرتے ہو کئی بات کا ان سے اور اللہ تنہیں اپنے آپ سے خبر دار کرتے ہیں۔

11

#### اماً إمبدي كدوست ودشن

المام شوكانى رحمة الله عليه اس آيت كي تقيير من الكست عين " اى من و لايت شيسى من الاشياء بل هو منسلخ عنه بكل حال (فتح القديم) ليني اسكا الله على تعلق تهيل بلكه و مكل خارج مو يكار

ام مطری رحمة الله علی فرات بن فقد بری من الله وبری الله منه بارتداده عن دینه و دخوله فی الکفر . جس فرایا کیاتوه والله سے بری اورالله اس سے بری ہے۔ اسکے دینه و دخوله فی الکفر ، جس فراجل بوجانے کی وجہ سے (تفیر طری)

علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر روح المعانی میں هن دون المهؤ هنین کی تشریح یوں کی ہے'' یااس میں اس بات کا شارہ ہے کہ سلمانوں کی دوتی کے اصل حقد ارمسلمان ہی ہیں اورمسلمانوں کی دوتی متضاد ہے کا فروں کی دوتی کے ....اس میں اشارہ ہے کہ کا فروں کی دوشی مسلمانوں کی دوتی کے ساتھ جمیح نہیں ہوسکتی۔'' (روح المعانی)

مسلمانوں کے قاتل، بتوں کے پجاریوں کودوست بنانے والے

عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فى آخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام فيقولون من خير البرية يسمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام فمن لقيهم فليقتلهم فان فى قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة . (خارى كاباناقب صيفاالا وكاب فناكل الترآن ١٩٥٠ وكاب استابة الردي ١٩٣٠ ورواه الإعرالداني ١٩٣٠ والهود الإعرالداني ١٩٣٠ والهود الإعرالداني ١٩٣٠ والهود المناقب صديفا الاسلام التراد المناقب صديفا الاسلام المناقب صديفا المنافع ال

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آخری 
زمانے میں پچھ لوگ آئیں گے جو کم عمر ، کم عقل ہو نگے۔ وہ سنت کے بات کریں گے۔ دین سے
اس طرح خارج ہوجا نیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ بتوں کے پجاریوں کو بلائیں گے
اور اہلِ اسلام کو تل کریں گے۔ سوجو انکو پالے انکو تل کرے کیونکہ انکے قل میں قل کرنے والے
کے لئے قیامت تک اجر ہے۔

منافق سب کواپی *طرح بن*انا چاہتے ہیں

فمالكم في المنافقين فنتين والله اركسهم بماكسبو التريدون ان تهدو امن اضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيل (النساء ٨٨)

#### اماً مهدى كدوست ودشن

ترجمہ: تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دوگروہ ہوئے جاتے ہو، حالانکہ اللہ نے انکولوٹادیا ہے بسبب اینے کرتو تول کے ،تو کیاتم بیچاہتے ہو کہتم اس کو ہدایت پے لئے آؤجس کو اللہ نے گراہ کردیا ہو، اورجس کواللہ گمراہ کر ہے تو آپ اس کے لئے ہرگز راستنہیں یا کیں گے۔

ودوا لو تكفرون كما كفروافتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا(النساء ٩٩)

تر جمہ: اُن ( منافقین ) کی ولی خواہش ہے کہتم بھی کفر کر بیٹھوجیسے انھوں نے کفر کیا،سوتم برابر ہوجا و،البذاتم ان کو دوست نہ بنا ؤجب تک کہ وہ اللہ کے راستے بیس ججرت نہ کرآ کیں، پس اگر وہ بازنہ آئیں، توان کو پکڑ و،اور جہال یا وَان کُوْل کرو،اورا کلودوست اور مددگار نہ بناؤ۔

فا کدہ .....امام طبری رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں: 'نیآیت ایسے لوگوں کے ہارے ہیں نازل ہوئی جوکلہ گو تھے لیکن مسلمانوں کے مقابلے کفار مکہ کی مدد کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بیلوگ مکہ ہے آئے مسلمانوں سے اٹکاسامنا ہوگیا۔ پچھ سلمانوں نے کہا کہ ان خبیثوں کی جانب چلواورانکو فتل کردو کیونکہ یہ ہمارے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ بیمن کر پچھ مسلمانوں نے کہا کہ کیاتم ایسے لوگوں کوئل کردو کے جو تبہاری طرح کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا صرف اس وجہ ہے انکی جان و مال کوطال کرلوگے کہ انہوں نے جمرت نہیں کی اوراسیے گھریار کوئیس چھوڑا؟

اس طرح اہلِ ایمان ان لوگوں کے بارے میں دورائے ہوگئے۔جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرمادیا کہ بیمنافق ہیں۔ اگر میں باز نہیں آتے تو جباں یا وانکوش کرو۔ بیشری لوگ ہیں۔ انکی دلی خواہش ہے کہتم بھی انکی طرح کے فرکر میٹھو۔ (تغییر طبری)

ان منافقین کی دلی خواہش ہے کہ سپے مسلمان بھی ان جیسے ہوجائیں کوئی'' ماڈریٹ' تو کوئی'' ماڈریٹ' تو کوئی'' دوشن خیال'' کوئی'' معقلیت پہند (Rationalist)' ہے۔ان سب کی کوشش ہے کہ ان منافقین کا دین چھیلا یا جائے ۔ جوا نکا دین بھیلا نے اس کی بڑی قدر کی جاتی ہو گوئی وی حینلز پر بلایا جاتا ہے ۔ لیکن جومجرع بی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جانب لوگوں کو بلائے ، جس میں جہاد بھی ہو، وہ نا قابل برداشت ہے۔اس وقت انکا صبر بھی ختم ہوجاتا ہے اور تحل بھی ۔ رواداری اور برداشت قریب بھی نہیں آتی ۔

رعایٰ تبت -/125 روپ

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

اماً مهدی کے دوست وقین

الله يرتو كل اور منافقين

اذ يـقـول الــمـنـافـقـون والــذين في قلو بهم مرض غر هؤ لاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم (انفال ٣٩)

ترجمہ:جب منافقین کہد ہے تھاور وہ بھی جنکے دلوں میں مرض ہے، کہان (مسلمانوں) کو تو النہ ہے۔ منافذیر دست بھلت والا ہے۔

قائدہ سن بنادیا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے بیشک اللہ زبردست بھلت والا ہے فائدہ ..... طالبان کی پہائی کے وقت کے اخبارات اٹھا کر دیکھئے، لکھنے والے طالبان کے بارے میں کیا کیا لکھتے تھے۔ یہام ریکہ ہے لانے چلے تھے۔ مدرسوں کے 'ملا' جنھیں و نیا کا پھے پیٹنیس ، یہ وقت کی 'مہذب، ترتی یافتہ اور جدید نیکنالوہ تی کی مالک قوت' کا مقابلہ کریں گے۔ وہ کہتے تھے، 'یہاساسلام ہے، ان طالبان نے اسلام کی غلط تشریح کی ہے، انکو پہنے ہی نہیں کہ اسلام میں کنٹی کی ہے، انکو پہنے ہی ہی ۔ 'کیکن ان منافقوں کو معلوم نہیں کہ جو کہا سکام میں کئے ہوں، دنیا کی ساری طاقتیں ایکے پیروں کی ٹھوکر پر ہوتی ہیں۔ آج وہی امریکے میدان میں نکلتے ہوں، دنیا کی ساری طاقتیں ایکے پیروں کی ٹھوکر پر ہوتی ہیں۔ آج وہی امریکے میدان میں نکلتے ہوں، دنیا کی ساری طاقتیں اس قوم کو پیروں کی ٹھوکر پر ہوتی ہیں۔ آج وہی امریکے میدان میں کیا تھوک کے ہمارے حکمران اس قوم کو

لڑھکتی پھرتی ہیں۔اس وحشی،ابلیسی؛ورمرتخ پر کمندیں ڈالنے والی تہذیب کے درندوں کی لاشیں کئی کئی دن گدھنو چنتے رہتے ہیں،اٹھانے والے بھی اب اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے۔ پیشک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والے ہیں۔لیکن جنکے دلوں میں کھوٹ ہے وہ اب بھی نہیں سمجھیں گے۔

ڈ رائے تنھے، وہی امریکی کمانڈوز ،امریکی میرینز ،...انگی کھوپڑیاں ہیں جوان ملاؤں کی ٹھوکروں پر

منافقین مسلمانوں ہے الگ ہیں

و یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم و لکنهم قوم یفرقون(التوبه ۵۷) ترجمہ:اور وہ (منافقین)اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں حالانکہ وہتم میں سے نہیں ہیں بلکہ ہے الگ توم ہیں۔

جہاد کا مذاق اڑانے والے منافق ہیں

ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله و آياته ورسوله كنتم تستهزء ون(النوبة ٦٥)

ترجمہ:اوراگرآپان سے پوچھیں تو کہیں گے کہ ہم ویسے ہی نداق کررہے تھے۔(اے نبی صلی الله علیہ وسلم) آپ ان کو کہدد بیجئے کیاتم اللہ، اسکی آیات اور اسکے رسول کا فداق اڑاتے ہو۔

رعای قیت-/125روب

اماً امبدی کے دوست و دھن

ابن جربرطبری رحمة الله علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لئے جارہ جے ہے منافقین بھی ساتھ تھے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے واہ جی واہ! اس آدمی (محمد) کو دیکھو یہ شام کے محلات و قلع فتح کرنے چلا ہے۔ اس بات کی اطلاع الله تعالیٰ نے وق کے ذریعے اپنے صبیب صلی الله علیہ وسلم کو دیدی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے الن کے بوچھا کہتم نے وی کے ذریعے اپنے میں ہے۔ منافقوں نے کہا ہم تو ویسے بی بنسی فدات میں کہدر ہے تھے۔ یہ چھا کہتم نے بیات کہی ہے۔ منافقوں نے کہا ہم تو ویسے بی بنسی فدات میں کہدر ہے تھے۔ آج سے منافقین بھی مجاہدین کا فداق اڑاتے ہیں اور الیم بی باتے کہتے ہیں ''ان مولولیوں کو دیکھو! یہ واشکشن کو دیکھو! یہ واشکشن میں نے کہتے ہیں ۔ انگودیکھو! یہ واشکشن فتح کرنے کہلے ہیں۔ انگودیکھو! یہ واشکشن فتح کرنے کہلے ہیں۔ ۔

جہاد کے ذکر پر منافقین کا رقبل

ويقول الله المنوا لو لا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت المذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشى عليه من المهوت فأولى لهم (محمد ٢٠)

تر جمہ: اور ایمان والے کہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نہیں اتر تی ، پھر جب کوئی صاف مطلب والی سورت اتاری گئی جس میں قال کا ذکر ہے، تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے، آپکوالیے ویکھیں گے جمیسے ان پڑشی طاری ہوموت کی ،سوانے لئے بہتر ہے۔ (اطاعت وفر ماں برداری)

فا کدہ .....ایا مطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہروہ سورت جس میں قبال کا ذکر ہووہ سورۃ کی کہ میں است مطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہروہ سورت جس میں قبال کا ذکر ہووہ سورۃ کی ہے۔ اور یہ جہادی سورتیں منافقین پرسارے قرآن میں سب سے تخت ہیں۔ (تفسیر طبری) ہمسلمان کے لئے لازم ہے کہ اپنے اندر جھا تک جھا تک کرد کھتا رہے کہ کوئی ایسی بیاری اس میں سرایت تو نہیں کر گئی جسکو قرآن نے منافقین کی علامت کے طور پر بیان کیا ہے؟ سوچیے! اس میں سرایت تو نہیں کر گئی جسکو قرآن نے منافقین کی علامت کے طور پر بیان کیا ہے؟ سوچیے! کہیں جہاد وقبال من کر یہی حالت او نہیں ہوجاتی ؟

افلا يتدبرون القرآن ام علىٰ قلوب اقفالها(محمد ٢٣)

ترجمہ: کیاوہ (متافقین ) قرآن میں غور وگارنہیں کرتے ، یاا تکے دلوں پرتا لے پڑے ہیں۔

اتحادی کا فروں ہے منافقین کی قتمیں وعدے

الم تـر الـي الـذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب

رعایٰ قبت-/125روپے

اماً امبدی کے دوست ورشن

لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكذبون(الحشر ١١)لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون(الحشر١١)

ترجمہ: (اے نبی) کیا آپ نے منافقوں کونہیں دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں،اگرتم جلا وطن کئے گئے تو اللہ کی شم ہم بھی تمہارے ساتھ وطن چھوڑ دیئے،اور تمہارے بارے بیں ہم بھی بھی کسی کی بات نہیں ما نبیں گے،اوراگرتم سے جنگ کی گئی تو بخدا ہم تمہاری مددکریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ (منافقین) جھوٹ بول رہے ہیں۔اگر اہل کتاب کا فروں کوجلا وطن کیا گیا تو یہا نئے ساتھ وطن نہیں چھوڑیں گے،اوراگران سے جنگ کی گئی تو یہا کئی مددنہیں کریں گے،اور افرض کیا گیا تو یہا کئی مددنہیں کریں گے،اور افرض محال اگر مدد کی بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئی ، پھر اکن مددنہیں کی جائے گی۔

خوش نما ہا توں ہے دھو کہ نہ کھا ہے

واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة(المنافقون ٣)

ترجمہ: جب آپ انھیں دیکھیں تو ائے جسم آپکوخوشنما معلوم ہوں، وہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ انکی باتوں پرکان لگالیں، گویا کہ پیکڑیاں ہیں سہارے سے لگائی ہوئی۔

يا ايهاالنبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماوهم جهنم وبئس المصير (التحريم ٩)

ترجمہ:اے ایمان والوا کافروں اور منافقین ہے جہاد کرواور ان پریخی کرواور انکا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی براٹھکانہ ہے۔

67

## حادوكا فتنه

روئے زمین پر جاری اس خیر وشر کے معر کے میں شرکی تمام تو تیں ، خیر کومٹا کر ،شرکے غلبے کے لئے کوشاں رہی ہیں۔ اس معر کے میں اہلیس کو اسکے تمام شیاطین ( جنات ، شیاطین انسان ، بشمول منافقین ) کی مدد حاصل رہی ہے۔شرکی قو تیں ہر طرح کے مادی اسباب کے ساتھ ساتھ ساتھ شیطانی حربوں میں جادوکو بڑے ہتھیار کے طور پر استعال کرتی رہی ہیں۔ان شیطانی حربوں میں جادوکو بڑے ہتھیار کے طور پر استعال کرتی رہی ہیں۔ان شیطانی حربوں میں جادوکو بڑے ہتھیار کے طور پر استعال کرتی ہیں جادوکو بڑے ہتھیار کے طور پر استعال کیا جاتار ہاہے۔

جبیناً کر آن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے دشمن یہود نے ، اللہ کی تعلیمات کے بچائے ابلیس کی تعلیمات کو ترقیم وی ہے۔ چنا نچہ فیر کاعلم چھوڑ کر انھوں نے شیطانی علم حاصل کرنی کی کوشش کی۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ، و اتب عبوا ما تعلم و الشیباطین علی ملک سلیمان و ما تحفو سلیمان و لکن الشیباطین تحفو و ایعلمون الناس السحو (البقرة) ترجہ: وہ یہوداس چیز کے چیچے پڑے جوشیاطین ، سلیمان کی بادشاہت میں پڑھے سے۔ اورسلیمان نے کفرنیس کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، لوگوں کو سیمسلسل تے تھے۔

یہود نے اس جاد وکوسیکھا اور ہر دور میں خیر کی قو توں کواس کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ نبی کر میں کم سلم اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کرآج تک، بیسلسلہ جاری ہے۔ ان اللہ کے دشمنوں نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کوشل کر کے ختم کرنا جا ہا، وہیں اینے جادو کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔

ایک یہودی لبیدائن اعصم نے ،اپی بہنوں کے ساتھ مل کرآپ ملی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، جس سے آپ ملی اللہ علیہ وسلم بخاری کیا، جس سے آپ ملی اللہ علیہ وسلم تقریباً چھ ماہ بخت تکلیف میں رہے۔اس واقعہ کوامام بخاری رحمة اللہ علیہ، مسلم رحمة الله علیہ، نسائی رحمة الله علیه، این ماجہ رحمة الله علیہ، وغیرہ نے بیان کیا ہے۔

بخاری شریف کی روایت ہے:

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

#### اماً امبدي كے دوست ورشن

سحوحتى كان يرى أنه ياتى النساء ولا ياتيهن قال سفيان هذا اشد مايكون من السحواذا كان كذافقال" يا عائشة اعلمت أن الله قد افتانى فيما استفتيته فيه اتانى رجلان فقعد احدهما عند رأسى والآخر عند رجلى فقال الذى عند رأسى للآخر مابال الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن اعصم رجل من بنى زريق حليف ليهود كان منافقاقال وفيم قال في مشط و مشاقة قال واين قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان" قالت فأتى البي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال "هذا البئرالتي اريتها وكان مائها نقاعة المحناء، وكان نخلها رؤوس الشياطين" قال فاستخرج قالت فقلت افلا اى تنشرت فقال" اما والله فقد شفاني واكره ان اثير على احد من الناس شرا" (الصحيح البخارى باب السحر)

ترجمه: حضرت عا تشدر منى الله عنهائة فرمايار سول الله صلى الله عليه وسلم برجاد وكرديا كيا\_ (ا تناسخت جادوتھا) كرآپ صلى الله عليه وسلم كواپيا لگتا تھا كرآپ صلى الله عليه وسلم اپني از واج ك یاس آئے ہیں ،حالانکہ آئے نہیں تھے(راوی سفیان کہتے ہیں کہ بیصورت حال سخت ترین جادو میں ہوتی ہے)۔آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ''اے عائشہ! کیا تمہیں علم ہے کہ جس مسلك میں ، میں الله تعالی سے سوال کرر ہا تھا الله تعالی نے مجھے باخبر کردیا ہے۔ رات خواب میں میرے یاس دو خف آئے۔ایک میرے سرکی جانب اور دوسرامیرے پیروں کی جانب بیٹھ گیا۔میرے سر کی طرف جو بیٹھا ہوا تھا اس نے پیرکی طرف والے سے کہا ''ان کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے كباء جادوكيا كيا ہے۔ پہلے نے يو چھا، الكوكس نے جادوكيا ہے؟ اس نے بتايالبيدابن اعظم نے، جر كاتعلق بنى زُرَين قبيل سے بمنافق بيا اور يبودكا حليف ب- يبلے نے يو چھاكس چيز ميں جادوكيا ہے؟ اس نے كہا سركے بالوں اور تعليمى بيس \_ پيلے نے بوج يما كہاں ركھا ہے؟ دوسرا بولا بتو ذروان کے کنویں میں ، پھر کی چٹان تلے ، تر مجور کے درخت کی چھال میں ' \_حضرت عا کشرضی الله عنها نے فرمایا چنا نیچہ نبی کریم صلی الله علیه دسلم اس کنویں برآ نے اس کو تکال لیا۔ پھر فرمایا ' میہ وہی کنواں ہے جو مجھے دکھایا گیا تھا گویا اسکایانی ایسا تھا جیسے مہندی کا گدلایانی۔اوروہاں تھجور کے ورخت شیطانوں کے سرکے مانند تھے۔ 'میں نے کہا بھی کہ بارسول اللہ ان سے بدلہ لیما جا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: "الحمد لله! الله تعالى نے مجھے تو شفاد بدى اور ميں لوگوں ميں براكي يھيلاناليندنہيں كرتا''

### اماً امبدي كے دوست ودين

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک یہودی اس جاد وکومسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار استعال کرتے آرہے ہیں۔وہ اسکومسلمانوں کے غلاف انفرادی سطح پر بھی استعال کرتے رہے ہیں اوراجتماعی بینی امت کی سطح پر بھی۔

علماءحق برجادوكرنا

ہندواور یہودی دونوں علماء حق پر جادو کرتے ہیں۔ تا کہان کوجسمانی یا ذہنی طور یے مفلوج کردیا جائے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کئی بزرگوں پر دین دشمنوں کی جانب سے سحر کیا گیا ہے۔ساحروں کی بلغاراور جرات اتنی بڑھتی جارہی ہے کہ علماء پر انکی مساجد میں آ کر جادو کا حملہ كياجار ما ہے - كراچى ميں جمارے ايك محترم مفتى صاحب كے ساتھ ايساوا قعد پيش آچكا ہے ۔مفتى صاحب اپنی مسجد میں ذکر میں مشغول تھے کہ ایک اجنبی آیا اور مفتی صاحب کے سامنے آگر بیٹھ گیا،سب سے پہلے اس اجنبی نے پوری مسجد کی نظر بندی کردی ، پھر مفتی صاحب کوا ٹکا نام اور مسجد کا نام بتایا اورکہا کہ میں بغداد ہے آیا ہوں ،اس نے اپنی باطنی تصرف ہے مفتی صاحب کے ول برحمله كما اوركها كدمين (نعوذ بالله) تهاراني بول اورتهبين نوازنے كے لئے آيا ہول مفتى صاحب نے درودشریف کا وردشروع کیائیکن اس جادوگرنے بری طرح مفتی صاحب کے دل پر حملہ کیا تھا، وہ خود کو بیر ثابت کررہا تھا کہ میں تنہیں نواز نے کے لئے آیا ہوں، کافی دیر تک مفتی صاحب کے دل کی کیفیت عجیب وغریب رہی۔مفتی صاحب مسلسل درود شریف کا ذکر فرمار تھے کیکن دل کی وہ کیفیت نہیں تھی جوعام حالت میں ذکر کرتے وقت ہوتی تھی ،صاف محسوس ہوتا تھا کہ پیخص اپنے جادو سے باطنی طور پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے ۔مفتی صاحب فریاتے ہیں کہ وہ تین دن تک رہا اور تین دن تک مسلسل تصرف قلبی کے ذریعے اسکے عقیدے کو متباہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔اسکی حقیقت کا پہنہ چلا تو پینہ چلا کہ وہ اسرائیل ہے آیا تھا۔اسکے سحر کے اثر ات مفتی صاحب کے گھر میں بھی ہوئے ، جتی کہ اس ظالم نے اس سودے پر بھی سحر کیا ہوا تھا جو د کان سے خرید کرلائے تھے۔اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فر ما کیں۔ دلو**ں میں پھوٹ ڈ ال**تا.....جادوے دلوں میں پھوٹ ڈ النے کی کوششیں \_ ذ ہنول کو قابو میں کرنا .....شہروں میں اس وقت جادو کے حوالے سے بہت بری صورت ِ حال

ذ ہنول کو قا بو میں لر نا .....شہروں میں اس وقت جاد و کے حوالے سے بہت بری صورتِ حال ہے۔ کراچی ،اسلام آباد ،لا ہورکوئٹر، پیثا وروغیرہ میں جاد دسکھنے سکھانے اور رشتہ داروں پر کرنے کا عمل بہت زیادہ ہے۔ کراچی میں ایک ڈاکٹر ہے جو جاد دسکھانے کی ایک کلاس کے پندرہ ہزار

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

اماً مبدى كےدوست ورشن

روپے فیس لے رہا ہے۔ یہ کلاسیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں منعقد ہوتی ہیں۔ پہلے موسیقی سنا کی جاتی ہے، پہلے موسیقی سنا کی جاتی ہے، پھر حاضرین کو مراقبے (Meditation) میں لیجایا جاتا ہے، اسکے بعد کسی کے بھی ذہمن کو اپنے قابو میں کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ خالص شیطانی عمل ہے ،موسیقی کے ذریعے شیاطین آتے ہیں اور پھریشیاطین آتے ہیں۔

شیطانی اثرات کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں میں بے برکتی بختلف نشانات، مثلاً ستارے، لہر کا نشان، سانپ سیڑھی، کتے ، سوراور گائے کے کارٹون وغیرہ پر جادو کرکے مسلمانوں کے گھروں میں واخل کردیتے ہیں۔

میال بیوی میل تفریق ....اسکے لئے یبودوہنود ستفل سفلیات سے کام لےرہے ہیں۔

## جادوكي اقسام

جادو کی دونتمیں ہیں۔ایک تئم وہ ہے جو صرف تخیل، شعبدہ بازی اور نظر بندی ہے تعلق رکھتی ہے۔اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔جبکہ دوسری قتم وہ ہے جو حقیقت ہے تعلق رکھتی ہے،احناف،شوافع اور حنابلہ کی رائے کے مطابق اسکے اثر ات انسانی جسم میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بڑے یہودی جادوگر

یبود بول کے ہاں روحانیات سے متعلق علوم کو'' کبالہ' (Kabbalah) کہا جاتا ہے۔ کیود بول کی روحانیات کا براحصہ ہے۔ کیود بول کی روحانیات کا براحصہ شیطانیات، سفلیات اور جادو سے متعلق ہے۔ کبالہ وہ علم ہے جس میں انسانی ذہن کو قبضے میں کرنے کے تمام طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ جادو کے ذریعے، کیمیا کے ذریعے، برقیاتی اہروں کرنے کے تمام طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ جادو کے ذریعے، کیمیا کے ذریعے، برقیاتی اہروں کو رابعے، برقیاتی المروں کے دریعے۔ کیمیا کے ذریعے۔ کیمیا کے ذریعے۔ کیمیا کے دریعے۔ اس Electronic Waves)

کہالہ کی حقیقت یبود کی ندہمی پیشواؤں ہی کو معلوم ہے۔ دیگر قوموں سے اس کو چھپانے کے لئے انھوں نے اس علم کے ٹی اور ہم نام، دنیا ہیں متعارف کرائے ہیں۔ مثلاً'' قبکہ'' '' قبالہ'' وغیرہ۔ان میں سے کونساحقیقت ہے اس کا جانتا خاصامشکل کام ہے۔

یہود یوں میں ایک سے ہوڑا یک جادوگر رہا ہے۔انھوں نے اس شیطانی عمل کے ذریعے
مسلمانوں کے اندر مختلف فتنے بھیلائے ہیں اور طرح طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے ک
کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس تفصیل کو بیان کرنے کا مقصد سے کہ مسلمان ان بلغاروں سے
قرآن وسنت کی روشنی میں اپنی تفاظت کے بندو بست کریں تا کہ اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کے دیمن نامراد بول۔دوسری وجہ سے ہے کہ ذبئی غلامی میں جتلاء بھونے کی وجہ سے ہم لوگ دنیا
میں رونما ہونے والے حادثات وواقعات کو صرف ای نظر سے ویصح ہیں جس نظر سے اسلام وشن
قو تیں ہمیں دکھانا چاہتی ہیں، جسکی وجہ سے ان حاوثات سے عبرت پکڑنے کے بجائے ہم الٹے
قرتی ہمیں دکھانا چاہتی ہیں، جسکی وجہ سے ان حاوثات سے عبرت پکڑنے کے بجائے ہم الٹے
فکری گمراہی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ذیل میں جن افراد کا تذکرہ کیا جارہا ہے یہ سب وہ
بیں جو ظاہرا نے بچھاور تھے جبکہ حقیقت میں کچھاور ہمیں چاہئے کہ وین کے دشنوں سے ہوشیار

ر میں خواہ وہ کہیں بھی جھیے ہوں ۔ان پراسرار شخصیات میں چندنام یہ ہیں:

1 ابوعیسی اصفہانی ..... یہ آٹھویں صدی عیسوی کے اوائل میں تھا۔ یہودیوں کا وعویٰ ہے کہ خلافت بنوامیہ کے دور میں مسلمانوں کی باہمی خون ریزی اس کے باطنی تصرفات کا نتیج تھی۔

خلافت بنوامبہ نے دور بین سلمانوں ی باہمی حون ریز ناای نے باسی نظر قات کا تھیجہ نا۔

ابراہیم ابوا لعافیہ سیب المقدس کے ایک متمول گھر انے کا فرد تھا۔ اسکی پیدائش شہرائے میں ہوئی۔ ۸2 ابراہیم ابوا لعافیہ بین بیت المقدس سے واپس آکراس نے اپنے سیح ہونے کا اعلان کیا۔ بیاس قدر باطنی قو توں کا مالک تھا کہ اس نے اپنے جادو کے زور سے ،عیسائیوں کے سب سے بڑے دوحانی پیشوا، پوپ کولس سوم کو تصرف قبلی سے یہودی بنانے کی کوشش کی ۔ پوپ کولس کو جب اسکی سازش کاعلم ہوا تو اس بے اس پر، اپنے فتو ہے کے ذریعے لعنت کی اور اسے موت کی مزا کا تھم سنایا۔ قبل اسکے کہ ابراہیم ابوالعافیہ کو چھائی ہوتی پوپ کولس خود تیسر سے دن مرگیا۔ بعد میں عیسائی عدالت نے اسکوزندہ نذر آتش کرنا چا ہاتو اس نے سزا دینے والے پورے عملے کوپشمول جھوں کے مسور کردیا۔ وہ اسے سزاد سے میں ناکام رہے۔

3 عاشر لیملن ..... بیسولبویں صدی میں این باطنی تصرفات سے خلافت عثانی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتار ہا۔اسکا دعویٰ تفاکہ وہ مسلمانوں کا خاتمہ کرکے بیت المقدس الیس دلوائے گا۔

الم سباتائی زیوی (1626-1676) ....سباتائی زیوی (Sabbatai Zevi) ۲۲٪ و میس سباتائی زیوی (Sabbatai Zevi) ۲۲٪ و میس سبرنا (موجوده از میر) (ترکی) میس، ایک تا جرخاندان میس پیدا ہوا۔ اس کا باپ یورپ کی دو برخی تا جرخظیموں کا نمائندہ تھا۔ بیخود بھی کا میاب تا جرتھا۔ عربی اور عبرانی زبان کا برا اعالم تھا۔ نیز یہ کہالہ (Kabbalah) کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ یہودی اسکو برفاز ابدو عابد تصور کرتے۔ ۱۳۲۸ء میس اس نے اپنے نبی (مسیح) ہونے کا دعوی کیا۔ اسکی شہرت اس وقت د نیا میں پھیل گئی جب مصر جاکر اس نے پولینڈ کی ایک خانہ بدوش، یہودی فاحشہ عورت سے شادی کر لی۔ اس خبر نے تمام دنیا کے یہود یوں میں کہرام مجادیا۔ کی عابد وزاہد یہودی عالم کا، خانہ بدوش فاحشہ یہودن سے شادی کرنا یہود یوں کے بال اسکے کے کی نشانی تھی۔ چنا نچوہ و''دسیح'' جسکا آتھیں انظارتھا، فاحشہ یہودن سے شادی کر دیا تیہود یوں کے بال اسکے کے کی نشانی تھی۔ چنا نچوہ و''دسیح'' کے علاوہ کوئی اور شادی شہودن سے شادی کر تا یہود یوں کے بال اسکواس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ مسیح کے آنے تک جس سے یہودن ایم تیا گئی بول ایک ایموں ایموں بات کی اجازت دی ہے کہ وہ مسیح کے آنے تک جس سے جنسی تعلق قائم کرتی رہی۔ (موسوعة الیہود والیہودیة ، ازعبدالو باب المسیری) (اللہ کی لعنت ہواس مسیح دجال پرجسکی یہوں ایک زانیہ فاحشہ ہوگی)

سباتائی زیوی نے بہود یوں کوتمام زہبی قیدوں سے آزاد کردیا اور تمام شریعت کوختم کرنے

کا اعلان کیا۔ سباتائی زیوی یہودی تاریخ کا ایسانام ہے، جس نے یہودیت کو جڑوں سے اکھاڑ پھیکا اور ایک نٹی تحریک ، جو تمام مذہبی قید و پابندیوں سے آزادتھی ، کی بنیاد ڈالی۔ دور جدید کی صیہونی تحریک جسکوتھیوڈر ہرزل (1860-1904) نے قائم کیا در حقیقت اسکی بنیاد سباتائی نے ہی رکھ دی تھی۔ خود ہرزل سباتائی کاعقیدت مندتھا۔

الکے ایتقوب فریک 1726-1791 ..... یعقوب فرینک (Jacob Frank) کی پیدائش الاستار میں ہوئی۔ یہ بیائش الاستار میں ہوئی۔ یہ بھی غیر معمولی روحانی تو توں کا مالک تھا۔ یوکرین سے ترک وطن کر کے ترکی آگیا اور' دونمہ' کارکن بن گیا۔ دونمہ یہودی روحانی تو توں کے اکابرین کی وہ جماعت ہے جو جادوئی تصرفات کے ذریعے خلافیہ عثانیہ کو تو ڑنے کی کوشش کرری تھی۔ یہی روحانی اکابرین سے جو انیسویں صدی کے اواخر میں خلیفہ عبد الحمید الحمید الی کے پاس فلسطین کی خریداری کا سودا کرنے کے لئے گئے تھے۔ اس وفد کا سربراہ قرہ صوہ آفندی تھا۔ یہ آفندی تھا۔ یہ توخلیفہ کے پاس ملت ، ننگ دین ، اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا کا مربی تھا۔ اور یہی آفندی تھا جو خلیفہ کے پاس خلافت کے خاتے کا یہ واند کے کرایا تھا۔

یعقوب فرینک وہ یہودی ہے جس نے عالم یہودیت کے لئے جنسی آزادی کو بنیادی دینی شعار قرار دیا۔ اس نے خدا کے قرب شعار قرار دیا۔ اس نے خدا کے قرب شعار قرار دیا۔ اس نے خدا کے قرب اور اس تک ترقی کا راستہ یہ بتلایا کہ انسان جتنا پستیوں میں گر یا، جتنا شریعت کے دامن کو تار تار کریگا اتنا ہی خدا کا مقرب ہوتا جائے گا۔ (موسوعة الیہودوالیہودیة )

- 6 سعیدار منی ....اس کوتاریخ میں سرمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بیعالمگیراور نگزیب رحمۃ اللّه علیه کے دور میں تفارات کا ماہر مجما جاتا تھا۔ 120 میں اور نگزیب رحمۃ اللّه علیہ نے اسکو موت کی سزادیدی۔
- اسرائیل بن ایلی زر (1700-1760).....اسکوبعل شیم تو و (Hasidism) کا بانی کے نام ہے بھی جانا جا تا ہے۔ یہ یہودیوں کی روحانی تحریک صید ازم (Hasidism) کا بانی ہے۔ اسکی پیدائش میں جانا جا تا ہے۔ یہ یہودیوں کی روحانی تحریک صید ازم (کا لک تھا۔ چھوکر سخت پیاروں کو اچھا کردیا کرتا ، پانی پر چلتا ، تگا ہیں ڈال کر در شتوں اور جنگلوں کو آگ دگا کر جھلسا دیتا۔ جادو کے ذریعے غیر معمولی کام کردیا کرتا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ براہِ راست خدا سے دیتا۔ جادو کے ذریعے غیر معمولی کام کردیا کرتا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ براہِ راست خدا سے رابطے میں ہے۔ اور اسکی سفارش عذاب میں پڑے یہودیوں کو نجات دلاتی ہے۔ اسکی ساری کوششیں خلافیہ عثانیہ کو اپنے جادوئی تصرفات سے ختم کرنے کے لیے تھیں۔ نیز یہود کو بھی اس

### اماً مهدى كےدوست ورشن

نے بہت فائدہ پہنچایا۔ جبکہ اسکے مخالفین اس پر عورتوں کا رسیا اور شہوتی ہونے کا دعویٰ کرتے بیں۔ اسکے قصے جوتو اتر کی صد تک مشہور ہیں ،ان میں یہ بھی ہے کہ ایک بار ایک نوجوان لڑکی اسکے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بیا سکے لئے دعا کرر ہاتھا۔ دعا کرتے ہوئے ،ی بیلڑکی حاملہ ہوگئی۔ (موسوعة الیمودوالیمودیہ،ج: ۴مس ۱۹۸۶)

یا در ہے کہ یتر کیے کوئی معمولی تحریک نہیں بلکہ اس تحریک نے پوری یہودیت کواپنی لپیٹ میں لیا اور آج بھی بوی تعداد میں یہودی اس پڑھل پیرامیں۔ بیشراب کا شوقین اور دیگرنشہ آور ادویات کا عادی تھا۔ (ایشا)

ق زیوی حش کلیشر .....زیوی حش کلیشر (Zevi Hirsch Kalischer) کی جی ایش کلیشر است ایسان کا اور جرمنی میں ظاہر ہوا صیبہون کی واپسی کے لئے بیدائش کا میں ہودی اور غیر بیبودی تو توں کو یکجا کرنے میں اسکے جادوئی تضرفات کا سب سے مغرب کی تمام بیبودی اور غیر بیبودی سرمایہ دار مئر ایمشل روتھ شلیڈ (۱۲ کیا ۱۳ میسان کا سب سے زیادہ وضل ہے مشہور بیبودی سرمایہ دار مئر ایمشل روتھ شلیڈ (۱۲ کیا ۱۳ میسان کا سب کے خلاف میں ایک کے اس مشن میں لگایا ۔ خلاف عثانیہ کے خلاف تمام باطنی تو توں کو جمع کرنا اس کا کارنامہ ہے۔ اس نے بیبودیوں کو یہ ماڈران تصور دیا کہ دمسیمن کی آ در کے لئے خور جمیں بی راہ جموار کرنی ہوگی۔

ا نکےعلاوہ متعدد مشہور بہودی جادوگر تاریخ میں ملتے ہیں جواس درجے تک پنچے کہ اُنھوں نے اپنے سے ہونے کادعویٰ کیا۔اپنے جادوئی تصرفات کوعالم اسلام کے خلاف استعال کرتے رہے۔

74

## راك فيكرز ..... بيتاج بإدشاه

راک فیلرز (Rocke Fellers) جاری (Rocke Fellers) جائدان طاہراً بیٹیٹ جبداصلاً یہودی اور مسلکا شیطان کے بجاری (Satanists) ہیں۔ یہ خاندان ان پاخی کیالہ خاندانوں ہیں ہے ہو یہود کے مطابق وجال کی آمد کے وقت اسکے مشیر خاص ہو نگے۔ راک فیلرز ہماری اس معلومات سے جری دنیا ہیں ہونے کے باوجود، انتہائی پر اسرار، اور پردے کے پیچے رہ کر اس دنیا کی سیاسی، اقتصادی مسکری، فلاتی اور فربی دنیا کی ڈوریں ہلارہا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک حصدوہ ہس کولوگ تھوڑا بہت جانے ہیں، یہ تجارت، بینکاری، فلاتی، ثقافی تعلیم وصحت اور سائنسی تحقیق ہس کولوگ تھوڑا بہت جانے ہیں، یہ تجارت، بینکاری، فلاتی، ثقافی تعلیم وصحت اور سائنسی تحقیق ہے، جبکہ ان سب کا موں کی آڑ ہیں یہودی روحانی (شیطانی) منصوبوں کو پایہ تکیل تک بہنچانا، دنیا ہے اسلام کا خاتمہ کر کے شیطان کے نئے فہ ہب" نیوورلڈ آرڈر" کو دنیا ہیں نافذ کر نااور «مسیح موعود" (کا نے وجال) کی آمد کے لئے راہ ہمواد کرتا ہے۔ نیز باطنی علوم (Mysticism) ہے یہود کی اور جادو کے ذریعے دنیا کو اپنی سوچ میں رنگنا۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ جنگ کے راہ جمواد کرتا ہو جادو کے ذریعے دنیا کو اپنی سوچ میں رنگنا۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ جنگ کے راہ جو نیا کی ورلت کوا ہے قضے میں کرنا۔

مختفرالفاظ میں بیر پہاجاسکتا ہے کہ بیرخاندان کمڑ صیبونی اور دجائی مشن کے لئے خود کو وقت

کئے ہوئے ہے۔ ونیا کے سیاسی اسٹیج پر جو ڈواھے آپ مختلف ملکوں میں ہوتے و کیے دہے ہیں،
اسکے چیچے امریکی حکومت کا ہاتھ دکھائی ویتا ہے۔ لیکن راک فیلرز وہ نام ہے جنگے اشارہ ابرو پر
امریکہ کی حکومت کا ہاتھ دکھائی ویتا ہے۔ لیکن راک فیلرز وہ نام ہے جنگے اشارہ ابرو پر
ملائے جب تک اسکے کیھے ڈراھے میں ،افئی ہدایات کے مطابق اداکاری کرتا رہے لیکن اگر
سکتا ہے جب تک اسکے کلھے ڈراھے میں ،افئی ہدایات کے مطابق اداکاری کرتا رہے لیکن اگر
ملکتا ہے جب تک اسٹے کے ایسے ڈراھے میں تبدیلی کرنی جابی ،تو پھر ایسے لوگوں کے انجام سے
امریکی تاریخ کے اوراق ،مرخ وسیاہ نظر آتے ہیں۔ اسکی ہزی واضح مثال سابق امریکی صدر ،
ابراہیم لیکن (قتل ۱۱ پریل ۱۸۹۵ء) اور صدر جان ایف کینیڈی (قتل ۲۲ نوم رسید ۱۹۱ء) کا قتل
ہے۔ جان ایف کینیڈی کے بھائی اورا سکے بیٹے کوبھی قبل کردیا گیا۔ اسکا کچھا حساس سابق صدر
بیل کنٹن کوبھی ہے کہ کس طرح دائی ہوائی کے مالکوں نے کانٹن کی رنگ رلیوں کودنیا کے ساسنے

### اماً امبدی کے دوست ورشن

كھول كرر كھىديا تھا۔

اس خاندان کو آب اس دنیا کا بے تات بادشاہ کہ سکتے ہیں۔ آپ کوشا ید بیم بالغہ گے کو تکہ اسکے بارے ہیں لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ لیکن جو عالمی ادارے اس وقت دنیا کو کنٹرول کئے ہوئے ہیں، یہ ان سب اداروں کے مالک ہیں۔ جی بال! یہ لفظ بندے نے درست استعال کیا ہے۔ سر براہ، جیئر ہیں، ڈائر یکٹر ، یا اس جیسے اور الفاظ اتکی ہے تات بادشاہت کا مفہوم نہیں ادا کر سکتے۔ یہ خاندان آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے مالکوں ہیں سے ہیں، اقوام متحدہ اسکے گھر ہیں بنائی ٹی امریکہ اور ساری دنیا کو کنٹرول کرنے والی ' کا کونسل آن فاران ریلیشن (C.F.R)' کے بنائی ٹی ۔ امریکہ اور ساری دنیا کو کنٹرول کرنے والی '' کا کونسل آن فاران ریلیشن (C.F.R)' کے سی ایف آر ریلیشن (C.F.R) کا منٹرول ہوتا ہے، تام کے اعتبار سی ایف آر ریلی کو خارجہ تعلقات کا کنٹرول ہوتا ہے، تام کے اعتبار سے بیا گر چہ خارجہ تعلقات سے متعلق ہے لیکن یہی وہ ادارہ ہے جو تمام امریکہ کو چلاتا ہے۔ امریکی صدر سے لیکر خفیدا دروں تک میں اسکے میران جاتے ہیں۔ صدر کسی بھی پارٹی کا ہوی الیف امریک میرونا ضروری ہے۔

اسی طرح جدید میکنالوجی کے مالک راک فیلرز بیں۔ جانوروں پر تحقیقات، جراشی اور وہائی امراض (خصوصا ایڈز) پھیلانے کے طریقے ، خاندانی منصوبہ بندی بیشتل جغرا فک، عالمی ادارہ صحت (W.H.O) ، اورخلائی تحقیقاتی ادارے '' ناسا'' وغیرہ میں راک فیلر انتہائی مؤثر کرداراداکرتے ہیں۔ان اداروں کوائی جانب ہے بڑی رقوم فراہم کی جاتی ہیں۔خلائی بمسکری ، اور جینیاتی (Genetic) میدانوں میں جدید ٹیکنالوجی انہی کی تجربہ گاہوں سے نگل کر انہی کی تجربہ گاہوں سے نگل کر انہی کی تجربہ گاہوں سے نگل کر انہی کی قیکر یوں میں تیار ہوکر امر کی حکومت کو بیجی جاتی ہے۔

مبال یہ بات ذہن نشین وی چاہئے کہ جب ہم کمی شیکنالو جی ، مثلاً ڈرون طیار ہے، یا بینک وغیرہ کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ ربیام کی ہیں تواسکا یہ مطلب ہزگر نہیں کہ یہ عکومتِ امریکہ کی ملکیت ہیں۔ ملکیت ہیں۔ بلکہ یہ ان یہود یوں کی ملکیت ہیں جو وہاں کے چپے چپے کے مالک ہیں۔ حتی کہ راک فیلر پر تکھنے والوں نے یہاں تک تکھا ہے کہ پوراجنو فی امریکہ انکی ملکیت ہے۔ جبکہ امریکی معکومت وعوام این قرضوں میں گردن تک دھنسی ہوئی ہے۔ ای طرح اگر کسی مینک کا نام بیشل عکومت وعوام این قرضوں میں گردن تک دھنسی ہوئی ہے۔ ای طرح اگر کسی ہوئی ہو یہودی بیودی مینک کا نام بیشل میں میں کہ دوری نہیں کہ وہ اس ملک کا بی ہو، یا وفاق کا ہو۔ یہودی بینک میں میں کے دریعے دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ حتی کہ اپنے خفیہ دفاتر کے نام مجدوں کے نام تیں۔

ونیا کی بڑی اسلحہ ساز قیکٹری کے مالک راک فیلرز ہیں، جگہ عظیم اول (-1914 1918) اور جنگہ عظیم اول (-1949) دونوں ہیں اتحاد یوں کوتیل اور اسلحہ اس خاندان کی کمپنیوں نے فراہم کیا۔ ویت نام کی جنگ امریکہ کولڑوانے والا یہی خاندان تھا، حالا نکہ اسکے بعد ہونے والی رپورٹوں کے بتائج تقریباً ایسے ہی تھے جسے عراق کی جنگ کے بعد خفیہ رپورٹوں کے نتائج تقریباً ایسے ہی تھے جسے عراق کی جنگ کے بعد خفیہ رپورٹوں کے نتائج تقریباً ایسے ہی تھے جسے عراق کی جنگ کے بعد خفیہ رپورٹوں کے نتائج تقریباً فروہ کون می اتنی بڑی تو ت ہے جس نے ہی آئے اے کو غلط اطلاعات فراہم کردیں اور پھر تمام دنیا کوان جموثی مطلوعات کی بنیاد پرعراق پر حملے کے لئے تیار مجمل کے لئے تیار کھی کم کرنیا۔ حالانکہ انکا اپنے بارے بیس دعوی ہے کہ دوہ اپنے سیٹیلا نئے کے ذریعے سب پچھ دیکھ لیا کر ور کرتے ہیں۔ لوگ بیش کولون طعن کرتے ہیں، نیکن وہ بیٹیس جانے کہ امریکی صدر دونیا کا کمزور تربیس صدر ہوتا ہے جسکم اپنی میں گھی کھوں (خفیہ کیمروں) کے سامنے ہوتا ہے۔

وسط ایشیائی ریاستوں کے غیور مسلمانوں کو نیست ونابود کرنے کے لئے، روس کے اندر کمیونسٹ انقلاب کے لئے رقم فراہم کرنے والا ڈیوڈ راک فیلر تھا (اسکاذ کرآ گےآ ہے گا)۔

ماڈرن و نیا کی پیند و ناپیند، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانے پیٹے کا انداز، غرض کمل طرز زندگی (Life Style) کیسی ہوگی، اسکا فیصلہ، اس خاندان کی لڑکیاں کرتی ہیں۔ جی ہاں۔ ہالی ؤ کو چلانے والی اس خاندان کی لڑکیاں ہیں۔ (ندکورہ تمام حوالے فرڈینٹڈ لنڈ برگ کی کتاب 'The Rockefeller Syndrome'

اس خاندان کی خاصیت رہ ہے کہ یہ پردے کے چیچے رہ کر امریکہ کو استعال کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس خاندان کی لڑ کیوں کی بھی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ کہتی ہیں ہم عام زندگی گذارتی ہیں تا کہ میڈیا کی نظروں سے پچسکیس اورا گرہمیں کالج وغیرہ سے واپسی میں بھی اپنی کارکاا نظار کرنا پڑجا ہے تو کسی آڑمیں کھڑی ہوتی ہیں۔

د جال کی میڈیا کا کمال ویکھئے کہ ٹیکس چوروں کو انسان دوست اور فلاحی کام کر نیوالا (Philanthropist) بتایا جاتا ہے۔ پاکستان کے درآ مدشدہ (Imported) وزیرِ اعظم، شوکت عزیز، پچییں سال اس خاندان کے ملازم رہے ہیں۔

افغانستان پرامر کی حملہ اور قبضہ اس تمام آپریش کی نگرانی اس خاندان کا ایک بائیس سالہ نوجوان کرر ہاتھا۔طالبان کی پسپائی کے بعد سب سے پہلے کابل آنے والا یہی نوجوان تھا ، جو اپنے ذاتی طیارے سے وہاں پہنچا۔اس نے مشرقی زبانوں میں ماسٹر کیا ہواہے لیکن ایک بات

### اماً مبدى كدوست ودين

پھر یادر ہے کہ راک فیلر کا بیم وج اتکی ذاتی محت سے زیادہ انکو، الومیناتی ، شیطانی فرقے اور فریمیسن کی تمام شاخوں کے تعاون کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ سرکردہ یہودیوں کامشن ایک ہے جبکہ میدان کارآپس میں تقسیم ہیں۔ چنانچہ ہر میدان والے اپنی جگہ کام کرتے ہوئے دوسروں جبکہ میدان کارآپس میں تقسیم ہیں۔ چنانچہ ہر میدان والے اپنی جگہ کام کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ مثال کے طور پراگر کوئی فلم ایکٹر، مصنف، شاعریاادیب وجالی مشن کے ساتھ تعاون کرینگی۔ اوردیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھ

اس بات کوآپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح خیر کی قو توں کے ساتھ دنیا بھر کی خیر کی قو تیں ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب سمی بندے کو پسند فرماتے ہیں، قورشے دنیا میں اعلان فرشتوں میں کرتے ہیں، تمام فرشتے اس شخص ہے مجبت کرنے ہیں دنیا والوقم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح ہیں کہ آسان والے فلال شخص سے محبت کرتے ہیں دنیا والوقم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح اہل حق کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا ہوجاتی ہے۔ تمام رجمانی تو تیں اسکی حمایت و مدد کے لئے بیجا ہوجاتی ہوجاتا ہے تو اس سے محبت کا اعلان اپنے خاص چیلوں میں کرتا ہے۔ وہ اس اعلان کوآ کے بڑھاتے ہیں اور پھرتمام شیاطین جن وانس اس قرمی کی حمایت میں ہوجاتا ہے تو اس میں ہوجاتے ہیں۔ یہ یا تیں ہمیں شاید بہت بجیب لگ رہی ہوں، کیونکہ ہمارا اس آدمی کی حمایت میں ہوجاتے ہیں۔ یہ یا توجود ہم یہ بات بی مانے کے لئے تیار نہیں کہ دنیا میں ہماراکوئی دشن بھی ہے۔ ہماراکوئی دشن بھی ہے۔ ہماراعقیدہ ایسا ہوگیا ہے کہ یہود و ہنود اور عیسائی سب ہمارے بھائی۔ ہمیں احساس نہیں کہ ہمارامقا بلہ ایسے دشمن سے ہمیں وات اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہمیں احساس نہیں کہ ہمارامقا بلہ ایسے دشمن سے ہمیں وات اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہمیں احساس نہیں کہ ہمارامقا بلہ ایسے دشمن سے ہمیں وات اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے دین سے پھیروے۔

کشرالقوی کمپنیوں (Multi National) کے بارے میں ایک اور بات ویکھنے میں آتی ہے کہ جیسے جیسے وقت گذرتا جارہا ہے مشہور یہودی خاندانوں کی کمپنیاں ایک دوسرے میں ضم (Merge) ہوتی جارتی ہیں۔ تجارتی دنیا میں اگر چہ بیا یک کا روباری مسلہ ہے لیکن جو چیز قابلی توجہ ہے وہ بیکہ یاوی ہونے کے باوجودا کی کے تعلقات میں ضا بطے کے پابٹد ہیں۔ نیز وجال کے لئے راہ ہموار کرنے کے مشن میں تسلسل کے ساتھ ہرا یک لگا ہوا ہے۔ مثلاً روتھ شیلڈ خاندان کو آپ لے لیجئے ، یہ لوگ یورپ ، آسٹریلیا پر قبضہ کئے ہوئے ہیں۔ جو پی مارکن بھی عالمی بینکاروں میں کسی سے کم نہیں۔ لیکن مشن کے حوالے سے ان سب میں اتفاق اور یکسوئی پائی جاتی ہے۔ حالاتکہ پیسے کمانے کی یہودی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی

ہے کہ یہ آپس ہیں دست وگر بیاں ہونے چاہئیں۔خصوصاایے وقت میں جب ایک ہمپنی دوسری کمپنی کوخریدنا چاہتی ہے۔ اور وہ کمپنی بیچنے کی خواہش نہیں رکھتی۔ پھر بھی کوئی تیسری قوت درمیان میں آتی ہے اور بڑے بڑے معاملات، انفاق، دائے سے حل ہوجاتے ہیں۔ شایداسی بات سے بعض محققین اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ ان سب کے پیچھے انکا گرینڈ ماسٹر ( دجال ) موجود ہے جو تمام صورت حال کی مگرانی کر رہا ہے۔ اور انکواپے منصوبے کے مطابق چلار ہا ہے۔

راک فیلر خاندان کا اصل پہلو وہ ہے جوائی ذہبی وابستگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں برا ا کردار اس خاندان کی مال، جان ڈی راک فیلر جوئیر کی بیوی Rockefeller کا ہے۔ بیپن سے ہی بچوں کی تربیت، خالص ذہبی بنیادوں پر کی گئی۔انکو بہودی ہونے کی حیثیت سے دنیا کی تمام اقوام سے اعلیٰ ہونے کا تصور ذہنوں میں بنھایا گیا۔ بچپن سے ہی گھر میں صبح دعا تبی تقریب ہوتی ہے۔ ہر بچ کا اس میں شریک ہونا ضروری ہے۔اگرکوئی بچیشر کیک ندہو، یا تا خیر کرد ہے تواس پر جرمانہ ہوتا ہے، جواسے اپنے جیب خرج سے بھرنا پڑتا ہے۔ ان بچوں کو اسرائیل کی حفاظت اور وسیع تر اسرائیل کے قیام کی اہمیت بچپن سے ہی سے سمجھادی جاتی ہے۔

چنانچراک فیر فیلی امریکه میں ایسی بہت ی تظیموں کوفنڈ فراہم کرتی ہے جوا کے سے موعود کانے دجال (Anti-Christ) کی آمد کے حوالے سے عوام میں کام کررہی ہیں۔ شیطان کی پوجا کرنے والی جماعت (Sanatist) کے منصوبہ سازوں میں شامل ہیں۔ راک فیلر پر لکھنے والے انگر پر مصنفین نے صیبونی خفیہ شظیم، نورانیین (Illuminati) کے ساتھ اسکے گہرے تعلق تعلق اندان ان پانچ کبالہ خاندانوں سے تعلق رکھتا ہے تعلقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ورحقیقت سے خاندان ان پانچ کبالہ خاندانوں سے تعلق رکھتا ہے جو (انکے خیال کے مطابق و جال سے براوراست رابطے میں رہتے ہو گئے اوراسکے احکامات کے مطابق و نیا کی سیاسی بساط سے کھیلتے ہو نگے۔ چنانچہ نورانیین ، کبالہ، فریمیسن کی تمام شاخیں اورد گرخفیہ صیبونی شخییں ان سب کی سریرتی راک فیلر وغیرہ کرتے ہیں۔

جان ڈی راک فیلر: راک فیلرز خاندان کا جد امجد جان ڈی راک فیلر: راک فیلر: کا جد امجد جان ڈی راک فیلر: کا محمد میں بینٹی لگ Rockefeller جس نیویارک میں بیدا ہوا۔ سولہ سال کی عمر میں بینٹی لگ گیا۔ اور اسٹینڈرڈ آکل کمپنی (کا کاروبار شروع کیا۔ اور اسٹینڈرڈ آکل کمپنی (Oil Company) بنائی۔ ویکھتے ہی ویکھتے ایک منشی ، امریکہ بھرکی نوے فیصد آکل ریفائنری کا الک بن بیٹا۔

ظاہر نظر ہے دیکھیں تو اسکو جان راک فیلر کی محنت بگن ، ذبانت اور قسمت کہا جا سکت ہے۔
لیکن اگر حقیقت کی نظر ہے دیکھیں تو معاملہ پچھ اور بی نظر آتا ہے۔ اس ترقی میں ، دھونس ،
وھاندلی ، بے ایمانی ، رشوت نا جائز کمیشن ، حکومت میں یمبودی اثر ورسوخ اور سب ہے بڑھ کر
یمبودی سازشی عناصر (جو کہ بیخو دسب سے بڑے ہیں) کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان میں سے بچھ
بدعنوانی اور نا جائز کمیشن کے معاملات عوام کے سامنے بھی آئے ، لیکن راک فیلر آئے دن ترقی ہی
کرتا چلاگیا۔

رب پی میں میں ہے۔ جان فری راک فیلرمستقبل ہیں جن دجالی منصوبوں کو پروان چڑھانا چا ہتا تھا، اسکے لئے اس نے چار خیراتی (ورحقیقت ؤکیتی کے )ادارے قائم کئے ۔ جن میں سے راک فیلر فاؤنڈیشن اور راک فیلر انسٹی ٹیوٹ برائے میڈیکل ریسرچ (موجودہ راک فیلر یو ٹیورٹی) مشہور ہیں۔

راک فیلر فاؤنڈیشن صرف ایسے مقاصد کے لئے فنڈ فراہم کرتی ہے جو دجالی منصوبوں

راک فیلر فاؤنڈیشن صرف ایسے مقاصد کے لئے فنڈ فراہم کرتی ہے جو دجالی منصوبوں
سے متعلق ہوتے ہیں۔ای طرح راک فیلر یو نیورٹی ش انبی شعبوں میں تحقیق کی جاتی ہے جو
ہیں اپنے بیٹیوں کو مضبوط کیا۔ نیز اپنی بے شار کالی دولت کو تیکس ہے متنشیٰ بھی کرلیا۔انئی دولت کا
اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں، کہ تمام دنیا کا سونا اس دفت آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے
اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں، کہ تمام دنیا کا سونا اس دفت آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے
اندازہ آپ اس ہے۔اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یہدونوں ادارے انبی کے جیں۔ چنانچہ 1981 میں
امر کی صدر رونالڈ ریگن نے بیہ جانے کی کوشش کی کہ حکومتِ امریکہ کے خزانے میں کتا سونا
پڑا ہے، تو اسے بیجان کر بڑی جیرت ہوئی اور آپ کی جی ہوئی چا ہے ،کہ امریکہ کے خزانے میں کتا سونا
خالی تھا۔امریکہ کا اگر بیحال ہے تو دیگر مما لک کا آپ خودا ندازہ کر سکتے ہیں۔

جان ڈی راک فیلر ۲۳ متی سے ۱۹۳۱ کوفلور پٹرا (امریکہ) میں موت کے منھ میں چلا گیا۔ جان ڈی راک فیلر جونیر (John D, Rockefeller, junior-1960)

۔ بیرجان ڈی راک فیلر کا بیٹا تھا۔اس نے نیو یارک میں ،اقوام متحدہ کے بیڈ کوارٹر کے لئے زمین چند ہے میں دی۔اسکے یا پنچ جیٹے تھے:

- 🖬 .....جان ڈی راک فیلرسوم (1906-1978)
- 2 سيلن راك فيلر (1908-1979)
  - الرئس ايس داكفيل (1910)
- 4 .....ون قراب را كفيلر (1912-1973)

5 ..... ژیوژراک فیلر (1915)

ان پانچوں نے الگ الگ شعبوں میں مبودیت کی خدمت کی۔ جان ڈی راک فیلرسوم نے آرٹ کامیدان سنجالا۔ اس آرٹ نے مسلمان معاشرے میں جو تاہی مجائی ہے اسکے اثر ات آب زندگی کے ہرشعے میں دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح مسلم معاشرہ غیراسلای رنگ میں رنگا جارہا ہے۔ آرٹس سے مل سکتی ہے۔ آرٹس سے مل سکتی ہیں۔ آرٹس کی و نیا کے ہارے میں مزید معلومات در کارہوں تو بیشن کالج آف آرٹس سے مل سکتی ہیں۔ یاوہ این جی اوز جوآرٹ کے شعبوں میں کام کررہی ہیں۔ بظاہر معصوم سے نام واللہ میدان ورحقیقت کی بھی معاشرے کی چولیں ہلادینے کے لئے میبودی ماہرین نے اختیار کیا ہے۔ ورحقیقت کی بھی معاشرے کی چولیں ہلادینے کے لئے میبودی ماہرین نے اختیار کیا ہے۔ نیلسن راک فیلر سیدا قوام مشجدہ کیا ائی

نیکن راک فیلر نے سیاست کا میدان چنا۔ اس میدان میں ایسے کارنا ہے انجام دے گیا کہ امریکی اور بین الاقوامی سیاست کو میدو یوں کی لونڈی بنا گیا۔ بدکام اس نے المالئ میں ''سی انف آر (C.F.R)'' قائم کرکے کیا۔ اسکے علاوہ اقوامِ متحدہ کے قیام میں اسکا بنیا دی کر دار تھا۔ اقوامِ متحدہ کے دفائز کے لئے نیویارک میں جگہ کرئی۔ آئی نے اقوامِ متحدہ کے دفائز کے لئے نیویارک میں جگہ دی۔

نیکسن راک فیلر نے امریکی حکومت بیں مختلف شعبوں میں سیکریٹری اور مثیر کے طور پر کام کیا۔ جہاں پیٹے کر حکومتوں سے کھیلنا آسان ہوتا ہے۔ اس نے اپنے لئے اہم شعبوں کو چنا۔ آرٹ کی سریرتی کی۔اسقاط حمل (Abortion) کا ہل لانے والوں میں اسکا دہاغ شامل تھا۔ ڈاکٹر ہنری کیسٹیر نے جس میڈنگ میں دنیا کی آبادی کم کرنے کے منصوبے بنائے ہنیکن ایسے تمام منصوبوں کاروح رواں تھا۔

۱۹۲۷ء میں رئیبلکن پارٹی کے نکٹ پر ریاست نیو یادک کا گورز بنا <u>۱۹۷۷ء میں اسکو</u> امریکہ کے نائب صدر کے طور پر منتخب کرلیا گیا۔ <u>۱۹۷۹ء میں نیویارک میں اس کا انتقال ہوا۔</u> لارنس راک فیلر

لارنس ایس راک فیلر ۱۹۱۰ پیش نیویارک میں پیدا ہوا۔اس نے قدرتی وسائل اور میڈیکل ریسر چ کے شعبے کو اختیار کیا۔ایسے شئے تجارتی میدا توں میں سرمایہ کاری کوفروغ ویا جنگی بنیا و جدید نیکنالوجی پرتھی۔اس نے'' جزیرۂ سینٹ جان''میں،امریکی حکومت کو پانچ ہزارا یکر زمین چندے میں دی۔ جب بہنیشنل پارک بیشنل میوزیم ،آرٹ اینڈ کلچرل سینٹر جیسے نام سنتے ہیں تو اکثریت کو ان کے نام سے بی اکتاب ہوتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت ان شعبوں میں کوئی رکھی نہیں رکھتی۔ فریمیس اور دیگر صیبوئی شظیمیں ،الی بی جگہوں سے دجالی حکومت کے خاکوں میں حقیقت کارنگ بھر رہی ہوتی ہیں۔ بیجگہمیں وہ نیوکلئے رئیکٹر ہیں جہاں تقافتی یلغار کے ایٹم بم تیار کئے جاتے ہیں ،اور پھر ساری دنیا کے ذہنوں اور جسموں پر دجال کے کارندے حکومت کرتے ہیں۔ مثلاً میوزیم کو لیے ۔ ثقافتی ورثے کے نام پر کہیں فراعنہ کی تہذیب کا تقدیس ذہنوں میں بیس۔ مثلاً میوزیم کو لیے گئے۔ ثقافتی ورثے کے نام پر کہیں فراعنہ کی تہذیب کا تقدیس ذہنوں میں بھیا یا جار باہوگا۔

وِن تقراپِ راک فیلر : بیه ۱۹۲۷ تا ۱۹۷۱ ریاست ارکنساس کا گورز رہا لیکن بعض خود سر عادتوں کی بددلت یا پیمر یوں کہہ لیجئے خفیہ منصوبوں میں پچھے رکاوٹ پیدا کرتا ،ون تقراپِ اس خاندان کوایک آکٹینیس بھایا۔

ژبیوژراک فیلر ..... بژا تا جربژاجاد وگر

بادشاہ گر، ڈیوڈ راک فیلرجس نے مختلف امریکی صدور کی جانب سے انتہائی اہم عہدوں کی بیشکش ٹھکرائی اور پس پردہ رہ کرصیہ ونیت کے نفیہ متصوبوں کے لئے خود کو وقف کیا۔ 1910ء میں نیو یارک میں پیدا ہوا، ہارورڈ اور شکا گو یو نیورٹی میں تعلیم حاصل کی۔ بہت جلد ڈیوڈ راک فیلر عالمی بینکر بن گیا۔ 1919ء میں چیز مین بٹن جینک کا صدر بن گیا۔ اسکوی ایف آ ر (C.F.R) کا چیز مین بٹن جینک کا صدر بن گیا۔ اسکوی ایف آ ر (C.F.R) کا چیز مین بھی متحق کیا گیا۔ ڈیوڈ کوئی سرکاری عہدہ ندر کھنے کے باوجودامریکہ کی جانب سے انتہائی اہم دورے کرتا جن میں وہ امریکہ کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک کے لئے نئے پروگرام لے کرحاتا۔

دی راک فیلرسنڈرم (The Rockefeller Syndrome) کا مصنف فر ڈینڈ انڈ برگ لکھتا ہے: '' ڈیوڈ جب بین الاقوا می دورے پر نگاتا ہے تو اسکے ملاقا تیوں اور دیگر معاملات کی فہرست ایک کتاب کے برابر بہوتی ہے۔ وہ جب کسی ملک کا دورہ کرتا ہے تو ملک کا سر براہ اس سے اس طرح ملت ہے جیسے وہ کسی ملک کا سر براہ بو۔ اور اس طرح اسکی ملاقا توں کا شیڈول طے پاتا ہے''۔ ڈیوڈ راک فیلر اپنے دوروں بیس اپنے ساتھ ترقی یا فتہ ملکوں کے سابق صدور اور وزراء اعظم کو بھی نے کرجا تا ہے۔

مصنف آ گے لکھتا ہے ' وہ ہرسال اپنے گھر پر کی مما لک کے وزرائے خز اند، اعلیٰ سر کاری

اماً کمبدی کے دوست ورشن

حکام، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور اقوامِ متحدہ کے حکام کی میز بانی کرتا ہے.....اور وہ اپنے گھر نیو یارک میں ملکول کے سربراہوں کے ساتھ تفریح کرتا ہے بسااوقات انکورات بھی اپنے گھر ہی تھہرا تا ہے۔''

فرڈیننڈ مزیدلکھتا ہے'' ڈیوڈ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصہ کی معلومات ایک منٹ میں لے سکتا ہے۔''

ڈیودخود کہتا ہے'' میں نہیں مجھتا کہ میرے کام سے زیادہ فائدہ مندکوئی کام ہوگا۔ بینک ہر کسی کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے، دنیا کا کوئی شعبہ ایسانہیں جو بینک سے تعلق ندر کھتا ہو، (دی راک فیلر سنڈرم مصنف فرڈینڈ لنڈبرگ)

ائٹر برگ نے کھا ہے''ویت نام کی جنگ کے پیچھے سوفیصد ڈیوڈراک فیلر اورا سکے بھائیوں کا ہاتھ تھا''۔

عراق اورافغانستان پرحملہ کرانے میں اسی یمبودی خاندان کا ہاتھ ہے۔ یہ ہے راک فیلر چہارم ہے ۔اسکا تذکرہ آگے آئے گا۔ جس طرح ویت نام کی جنگ جنوب مشرق ایشیا پر یمبود یوں کا کنٹرول کرنے کے لئے لاائی گئی اسی طرح عراق کی جنگ اسرائیل کے راستے کی رکاوٹ ٹتم کرنے اور جزیرۃ العرب پریمود یوں کا قضہ کرنے سے لئے گئی ہے

رکا وٹ ختم کرنے اور جزیرۃ العرب پریبودیوں کا قبضہ کرنے کے لئے گئی ہے۔
ورلڈٹریڈ سینٹر، ڈیو ڈراک فیلر نے بنوایا تھا۔ ڈیو ڈخود آرکیفکٹ ہے۔ آرکیفکر (تقمیرات)
کی ونیا میں اس نے ایسے ڈیز ائن متعارف کرائے جوقدیم یہودی ثقافت کی نشانی ہیں۔ گھروں
کے اندر فرش، دیواروں پرچھاور آٹھ کو نے والاستارہ، سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی سیٹرھیاں،
شیطان کا سینگ (Long Horn) شیلڈ اور اسکے طرح کے بہت سارے ڈیز ائن اور نشانات
ہیں جوفن تقمیر میں استعمال کے جاتے ہیں۔

اسٹینڈرڈ آئل ، چیز بین ہٹن بینک بیشن سی بینک، یونا یکٹر اسٹیٹ ٹرسٹ کمپنی،
Equitable Life and Mutual of New York، جیسے نامور ادارے اکے
ہاتھ میں ہیں۔ڈاکٹر ہنری کیسٹجر کے پیچھے راک فیلرزتھے۔

ڈیوڈ راک فیلر کی مذہب سے وابستگی کے بارے میں ،فرڈینٹر لنڈ برگ لکھتا ہے:''وہ خدا کے اتناہی قریب ہے جتنا کہ پاپ یا کنٹر بری کا آرک بشپ''۔

لنڈ برگ کا بیتھرہ اس خاندان کے افراد کی مذہب سے وابستگی کا اندازہ کرنے کے لئے کا فی ہے۔ یہود کے ہاں اس درجے کا مذہبی ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کبالہ کاعلم بھی رکھتے ہیں۔

اماً إمهدى كےدوست ورشن

اس خاندان کواتی تفصیل ہے بیان کرنے کا اصل مقصدا نکا یکی خفیہ جادوئی کردار ہے۔ مسلمان تاجروں کے لئے تاجروں کے لئے اس میں بڑی عبرت ہے کہ اللہ کے دشمن کس طرح دین حق کومٹانے کے لئے نسل درنسل ہر میدان میں محنت کر رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے تاجر حضرات صرف اسلئے مجاہدین کا ساتھ نہیں ویتے کہ اٹکا کاروبار خطرے میں پڑجائے گا۔ حالانکہ جنتا مقدر میں لکھا جاچکا اسکودنیا کی کوئی طاقت کم نہیں کرسکتی۔

وْيودْراك فيلرن اپني خودنوشت ٢٠٠٧ مِين شائع كي اس مين وه لكصتاب:

"They claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of ■ secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as "internationalists" and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure - one world, if you will. If that's the charge, I stand guilty, and I am proud of it."(Memoirs by David Rockefeller.P:405)

ترجمہ: لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم (راک فیلر خاندان) امریکہ کے سیاسی اور اقتصادی اداروں پر قابض ہیں۔ بعض لوگوں کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہم '' خفیہ کبالہ'' کا حصہ ہیں اور اور میر کے مفادات کے خلاف کام کررہاہے، جھے اور میرے خاندان کو'' بین الاقوامیت کا حامیٰ '' تصور کرتے ہیں۔ نیز وہ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں اور ول کے ساتھ مل کر ایک ایسا بین الاقوامی ، سیاسی اور اقتصادی ڈھانچہ کھڑا کرنے کی کوشش کررہے ہیں جو (موجودہ ہے) زیاوہ کمل ہوگا۔ اگر بھی الزام ہے قوش مجرم ہول اور جھے اس پر فخر ہے۔''

ۋيوۋراك فىلر جونى*تر* 

سیل ۱۹۳۱ء میں پیدا ہوا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیاب ڈیوڈ راک فیلر (سینئر) کی جگہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنے اہم مسائل ہیں، بیان سب کے پیچھے متحرک ہے۔ عالمی (یہودی) سیکورٹی، اسلحہ کنٹرول، مین الاقوامی تعلقات، اقتصادی ترتی (یہودی مفادات کے مطابق) تجارت اور معاشیات کے میدانوں میں پردے کے پیچھے رہ کر سیاسی کو پتلیوں کو استعال کرنے کی یوری صلاحیت رکھتا ہے۔

جراک فیلر ....عراق وافغانستان میں بے گناد مسلمانوں کا قاتل

جراک فیلر جونیر کا اور جان علا اور جان ڈی راک فیلر جونیر کا اور جان وی راک فیلر جونیر کا اوتا اور جان وی راک فیلر جونیر کا اوتا اور جان وی راک فیلر سوم کا بیٹا ہے۔ جبکہ ڈیوڈ راک فیلر کا بھتجا ہے۔ همواء سے سینٹ کا ممبر ہے۔ مغربی ورجینیا کا گورٹررہ چکا ہے۔ میدینیٹ کی انتملی جینس کیٹی کا چئیر مین بھی رہا۔ (جنوری موری کا روز رہ چکا ہے کے لئے بش انتظامیا ورپیغا گون کو بھڑ کا نے والا یمی محض ہے۔ یہ آئی اے لیکرمیڈیا تک میں، اپنے خاندانی قبضے کی بدولت، صدام حسین کے طاف رائے عامہ کو بموارکیا۔

سن میں اس نے مشرقی وسطی کا دورہ کیا اوروہ ال مختلف مما لک کے سر براہان ، سے عراق پر امریکی حملے کے بارے میں اپنی ذاتی رائے پر بحث ومباحثہ کیا ، اس سال اس نے صدام حسین کے وسیع تباہی پھیلانے والے ہتھیا رول (Weopons of Mass Destruction) کے خلاف اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ عراق کے تباہی پھیلانے والے ہتھیا رول سے خطرہ بہت قریب آچکا ہے۔ ہم انتظار نہیں کرسکتے۔

اس نے ایک ٹی وی انٹرو یویس کہا:'' بیں نے جنوری ۲۰۰۲ بیں سعودی عرب،اردن اور شام کا دورہ کیا تھا۔ وہاں کے سربراہان سے میں نے کہا کہ بیمیری ذاتی رائے ہے کہ صدر بش عراق پر حملے کے لئے اپناذ ہن بنا چکے ہیں۔ بیفیصلہ 1 9/1 کے فور أبعد کیا جا چکا تھا۔''

ً وانتانوموب، بمرام إورا بوغريب جيل مين وحشيانه تشدد

گوانتا نومو ہے، بگرام اور ابوغریب جیل میں دورانِ حراست مجامدین اور عام مسلمانوں پر جو دحشانہ تشدد کیا گیاوہ ہے راک فیلر کے کہنے پر ہوا۔ سابق نائب صدر ڈک چینی بھی اس میں ملوث ہے۔ لیکن کی آئی اے نے ، تشدد کے نظر بھے کے بارے میں صرف دولوگوں کو ہریف کیا جن میں ایک میہ جو راک فیلر بھی تھا۔ تشدد کے ان مناظر کی ویڈ یوسی آئی اے نے بنائیس محسی ، جو ضائع کردی گئیں۔ اس کے لئے جب تحقیقاتی تمیش بنائی گئی تو ہے راک فیلر نے اس کمیٹی کو خم کرادیا اس نے کہا'' میا تھیں جو ضائع کردی گئیں۔ اس کیٹی کی ذمہ داری ہے۔'

''مہذبالوگ'' کالے کرتوت

بیسوی*ن صدی عیسوی بین ، دنیا کو*جن اقتصادی بحرانون کا سامنا کرنا پڑا وہ راک فیلر اور

۔ میگر چند یہودی خاندانوں کی سوچی تھجی منصوبہ بندی تھی۔تا کہ دنیا کے بڑے ممالک کو اپنے سامنے مجود کرکے یہود خالف تو توں کے خلاف عالمی جنگ کا (انسانی)ا بندھن مہیا کرنے پر مجبور کرسکیس ۔ پہلی جنگ عظیم کا مقصد اسکے علاوہ کچھ نہ تھا کہ خلافتِ عثمانیہ توڑ کر ایک عالمی یہودی حکومت تا کہ خلافتِ عثمانیہ توڑ کر ایک عالمی یہودی حکومت کے لئے ایک ماڈل تیار کیا جائے تا کہ د جال کی عالمی حکومت کے لئے ایک ماڈل تیار کیا جائے تا کہ د جال کی عالمی حکومت کے لئے ایک ماڈل تیار کیا جائے ہے۔

اس خاندان کے بارے میں پڑھ کرآپ شایدسوچ رہے ہوئے، کد دنیا کا کونیا شعبہ ہے جواس خاندان کے بیٹے میں پڑھ کرآپ شایدسوچ رہے ہوئے، کہ دنیا کا کونیا شعبہ ہے جواس خاندان کے قبضے سے باہر ہے؟ یقینا بہت سارے معاملات جن خاندانوں کے قبضے میں ہیں، نہیں، لیکن کمل ان سے علیحدہ بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ دیگر معاملات جن خاندانوں کے قبضے میں ہیں، ان میں اس خاندان کی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں۔ مشلا ہے پی مورگن (J.P Morgan)، وقص شیلڈ وغیرہ۔

دنیا میں جتنے ناپاک کام ہیں، یا ہروہ کام جس سے بی آدم کی تذلیل ہوتی ہے، بیخاندان ایسے تمام کاموں کا موجد ہے۔ البتہ تعلیم یافتہ طبقے کو دھوکہ دینے کے لئے ،ان غلیظ کاموں پر خوبصورت لیبل نگاد یا جا تا ہے، کہیں میڈ یکل ریسرچ کے نام پر کہیں سائنس و شیکنالوجی کے نام پر بہیں سائنس و شیکنالوجی کے نام پر بہی وائلڈ لائف اور لا یؤ اسٹاک تو جمعی انسانیت کے نام پر چلنے والی این جی اوز کے روپ میں۔ دنیا بھر کے مردہ خانوں سے بچوں اور عورتوں کے اعضاء کاٹ کران کی خفیہ تج ہگا ہوں میں بہنچائے جاتے ہیں۔ جہان انسان کے ہر جھے پر مختلف تجربات کے جاتے ہیں۔ اس کوشش کا بہنچائے جاتے ہیں۔ جہان انسان کے ہر جھے پر مختلف تجربات کے جاتے ہیں ۔اس کوشش کا کینسل کی از سر نوشخلیق کی جاسے میں، یہود کی نسل ختم ہوجائے تو یہودی جینو یہ خاندان مختلف کینسل کی از سر نوشخلیق کی جاسکے۔ یہ کام اکثر فلاتی ادارے کرتے ہیں، جنکو یہ خاندان مختلف کی ناموں سے اربوں ڈالر سالانہ امداد دیتا ہے۔ جراشی ہتھیار بنا کر ، آفت زدہ علاقوں میں انکا ناموں سے اربوں ڈالر سالانہ امداد دیتا ہے۔ جراشی ہتھیار بنا کر ، آفت زدہ علاقوں میں انکا جربہنی جاتے تا ہے۔ انہی کی سر پر تی میں عربیانیت کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے۔

انکی خفیہ تجربہ گاہوں میں جرافیمی ہتھیار (مختلف بیاریوں کے جرافیم استھے کر ہے بم کی شکل دی گئے ہے) تیار کئے جس افریقہ اوردیگر ممالک میں ان جرافیوں کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ اسکے ساتھ ساتھ اس بیاری کو ختم کرنے کے لئے اپنی ہی دواساز فیکٹریوں میں اسکی دوائی تیار رشمی جاتی سے دوسری جانب ڈ اکٹرول کے ذریعے انہی کی کمپنی کی دوائی لکھ دی جاتی ہے۔ دنیا میں جاتی ہے۔ دنیا میں طور پرنہیں بلکہ ایک جرافیم کی لیبارٹری میں تیار کئے گئے تھے۔ان میں ایڈز کا وائرس H.I.V قابل ذکر ہے۔

### اماً امبدي كدوست ودمن

خانداني منصوبه بندى ياغير يبودا قوام كي نسل كثي

وجال کی آندہ پہلے پہلے راک فیلرزگی پیکوشش ہے کہ دنیا بیل موجود غیر بہودی اقوام کی
آبادی کو کم سے کم کردیا جائے تا کہ متعقبل بیل کوئی بھی مزاحت دشواری کا باعث نہ ہے ۔ اسکا اصل
لئے خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر انسانیت کا قتل جس بہیانہ انداز بیل جاری ہے ، اسکا اصل
چہرہ اگر عوام کود کھایا جائے ، تو لوگ بہودیوں اور خاندانی منصوبہ بندی کے پردگرام چلانے والوں
کو چورا ہوں پر لڑکادیں لیکن سید جالی میڈیا کا کمال ہے کہ وہ صرف ان مسائل کو اجا گر کرتا ہے
جس میں دجائی تو توں کی رضا ہوتی ہے یا پھرائے مفادات پر کوئی حرف نہیں آتا۔ چنا نچوش گوئی کا
دعویٰ کرنے والے کالم نگار، ٹی وی پر آنے والے وانشورسب پھھ جانے کے باوجود، قوم کی نسل
کشی اپنی آتھوں سے ہوتا دیکھ کرخاموش دہنے پر مجبور ہیں۔ کیونکہ زبان کھولنے کی صورت میں
انکے آقا ان سے ناراض ہوجا نمیں گے اور ایورپ والم یکہ کے دروازے ایکے لئے بند کرد کے
جا کیں گے ، بلکہ انکے اپنے ملک کی زمین بھی ایکے لئے نگلہ ہوجائے گ

نسل انسانی کو تباہ کرنے کے لئے دنیا میں جتنے پروگرام چل رہے ہیں ایکے منصوب ساز راک فیلرز ہیں۔ بیضاندان ترجیحی بنیادوں پر دنیا کی حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملکوں میں اس پالیسی کو ہزور توت نافذ کریں۔

خلاصہ بیہ کہ بیدہ وہ طبقہ ہے جود نیا ہے خیر کا خاتمہ کر کے کھل شر (اہلیس) کا ند ہب نافذ کرنا چاہتا ہے۔ایک الی دنیا جہاں لوگ اہلیس کی پوجا کریں..... ہروہ کام کیا جائے ،جس سے انسانیت کی تذلیل ہو....اللہ تعالٰی کی ناراضگی اڑے ..... اہلیس خوش ہوتار ہے۔ گیری ایلن (Gary Allen)، داک فیلر کے مقاصد کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے

"The Rockefeller game plan is to use population, energy, food, and financial controls as a method of people control which will lead, steadily and deliberately, into the Great Merger, a one-world government.

ترجمہ: راک فیلر کامنصوبہ، آبادی، توانائی، دورمعاشی کنٹرول کو، لوگوں کو کنٹرول کرنے کے

لئے، بطور ہتھیاراستعال کرنا ہے۔ جوتسلسل اور سو چے سمجھے منصوبے کے ساتھ ایک عظیم انضام، یعنی ایک عالمی حکومت کی طرف جائے گا۔

اس خاندان نے خلافت عثانیہ توڑنے سے لے کرفلسطین میں یہودی ریاست کے قیام تک میں بنیادی کردارادا کیا ہے۔ عرب حکمرانوں کواسٹے سحر میں جکڑ کر، بیت المحقدل پر قبضہ کرایا۔ انھوں نے بوسنیا کے مسلمانوں کے خون سے ہولی تھیلی ،عراق میں درندگی کی نئی تاریخ رقم کی۔ ابوغریب جیل میں انسانیٹ کو رسوا کر کے ،ابلیسیت کو خوش کرنے والے یہی تھے۔ افغانستان میں دنیا کا ہراسلی طالبان پراستعال کیا۔معصوم بچوں ....عورتوں اور بوڑھوں پر نئے بموں کے تجربوں میں انہی کے حکم سے نئے بموں کے تجربوں میں انہی کے حکم سے ذکیل کیا جاتار ہا...قرآن کی بے حرمتی انہی خبیث ، بدیاطن اور شیطان کے بچاریوں کے حکم پر ذکیل کیا جاتار ہا۔..قرآن کی بے حرمتی انہی خبیث ، بدیاطن اور شیطان کے بچاریوں کے حکم پر کیگئے۔ میرے بیارے نیال کیا جاتارہ ہیں جہاریوں کے حکم پر کی گئے۔ میرے بیارے نیال کیا جاتی ہے۔

أيك سوال

یہاں ایک بات ذہن میں آسکتی ہے۔ کہ اگر بدلوگ اسٹے ہی طاقتور ہیں تو امریکہ کے صدر کیونہیں بنتے ؟ اسکااصل جواب تو قرآن کریم میں موجود ہے۔ صدر بست علیهم الذلة ایس ما شقف وا الا بحبل من الله و حبل من الناس الایة ..... ترجمہ:ان یہود پر ذلت والدی گئی ہے، وہ جہاں بھی ہوں ،الاب کے اللہ سے عہدا ورلوگوں سے عہد کے ساتھ ۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کواپیے مٹ جانے کا خوف ہے جو، یہودی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے یہ تاریخی تفصیل چاہتا ہے، جسکا یہاں موقع نہیں۔ جبکہ آسان ساجواب یہ ہے کہ جو بادشاہ بٹرنا پہنر کری کا مزاجانتے ہوں، وہ بادشاہ بٹرنا پہنر کرتے۔ نیز چونکہ انکااصل کا م سازشوں کے ذریعے اپنے ناپاک منصوبوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے سویہ بھی اس بات کا تفاضا کرتا ہے کہ یہ سامنے آنے کے ہجائے سی کوؤھال بنا کراپنا کام چلاتے رہیں۔ ان بیس سے آگر بھی کوئی فرد سامنے آنا چاہتے تو خودا نہی کولوگ اسکون سبق 'سکھادیتے ہیں، جی کہ اپنے ہی بندے تولل کرنے سامنے آنا شروع کیا ہے۔ یہی انگی سامنے آنا شروع کیا ہے۔ یہی انگی تاب و بربادی کا آغاز ہے۔

### روتھ شیلڈ (Rothschild) خاندان

نوٹ: پر لفظ روتھ شیلڈ ہے، پر جرئن زبان کا لفظ ہے، جسکے معنیٰ سرخ ڈھال کے ہیں۔
جرمنی میں سرخ کو Rot اور ڈھال کو Schild کہتے ہیں، اس طرح پر لفظ روتھ شیلڈ ہے۔ لفظ Sign کہتے ہیں، اس طرح پر لفظ روتھ شیلڈ ہے۔ لفظ Schild کے معنیٰ Sign یعنی نشان کے بھی ہیں۔ لیکن یہاں اسکے ڈھال والے معنیٰ مراو ہیں۔ کیونکہ یہودی سلیمان علیہ السلام کی ڈھال کوقوت کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

بیں۔ یہودی خاندان بھی کہالہ گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ انھوں نے یورپ اور آسٹر یلیا کوا پنے بیں کیا ہوا ہے۔ اس خاندان کا جدامجہ ''میئر ایمشل باعور'' ساس کیا ہیں فرینکفرٹ جرمنی ہیں پیدا ہوا۔ اسکا باپ لوگوں کو سود پر قرضے دیتا تھا۔ اسکے گھر کے وروازے پر ایک سرخ رنگ کا دا کا ودی ستارہ (چھکونوں والا) لاگا ہوا تھا۔ اسکے گھر نے جو پورے یورپ میں پھیل گئے اور بینک کے کارو بار برقابض ہوگئے۔

- 1. Amschel Mayer Rothschild
- Salomon Mayer Rothschild
- Nathan Mayer Rothschild
- Kalmann (Carl) Mayer Rothschild
- 5. Jacob (James) Mayer Rothschild

یمی و افخض ہے جس نے م کے او میں یہودی خفیہ تنظیم الو بیناتی (Illuminati) کے قیام کامنصوبہ بنایا اورا سکے لئے ایڈم وائیزت کو اعتماد میں لیا۔

راک فیلر اور روتھ شیلڈ جیسے لوگوں کے نزدیک بڑی بڑی حکومتوں کی کیا حیثیت ہے اسکا اندازہ اس مکا لمے سے لگایا جاسکتا ہے جواا ۱۸ ہے میں نافقون مئیرروتھ شیلڈ اور بعد میں ہونے والے امریکی صدر ، انڈر یوجیکسن کے درمیان ہوا۔ امریکہ میں روتھ شیلڈ کے بینک آف یونا یکٹڈ اسٹیٹ کی تجد ید کابل امریکی کا تگریس نے مستر وکر دیا تھا۔ اس وقت بدم کالمہ ہوا:

"Either the application for renewal of the charter is granted, or the United States will find itself involved in

a most disastrous war." ترجمہ: یا تو جارٹر کے تحدید کی درخواست منظور کی جائے گی یا امریکہ خود کو بہت تباہ کن جنگ میں ملوث بائے گا۔ اسکے جواب میں انڈر ریوجیکس نے کہا:

"You are a den of thieves vipers, and I intend to rout you out, and by the Eternal God, I will rout you out."

تر جمہ:تم سانپوں اور چوروں کی آ ماجگاہ ہو،اورمیراارادہ تنہیں نکال باہر چینکنے کا ہے۔تشم ہے ابدی خداکی ایس تہیں تکال باہر کرونگا۔روتھ شیلٹر نے جواب دیا:

"Teach those impudent Americans a lesson. Bring them back to colonial status."

ترجمه: ان بيشرم امريكيول كوسبق سكها دوء اكونوآ بادياتي دور بيس والپس كة وَ-ناتقن روتھ شیلڈ نے جو کہا اسکوملی شکل بھی دی۔اس نے ۱۸۱۴ء میں برطانیہ کے ذریعے امریکہ یر جنگ مسلط کرادی۔واضح رہے کدامریکدے پہلے برطانید یہود یوں کا سب سے بوا مركزر با ہے۔ انقلاب فرانس خالص يبودي انقلاب تھا۔جسكا روح روال الوميناتي كا ايم وائیزت تھا۔ جبکہ سارا خرچہ روتھ شیلڈ نے اٹھایا۔ Sir Walter Scott نے'' دی لائف آف نبیو لین' میں واضح طور پر بیہ بات لکھی ہے۔

فیریبوداقوام کی بیٹیوں کو گھروں سے میٹی کرابلیسی تہذیب کے جبڑوں میں پھنسانے والے میبودی اپنی بیٹیوں کو کیوں گھروں میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ آزادی نسواں کی تحریکوں کے لئے اربوں کے فنڈ جاری کرنے والے اپنے گھر کی عورتوں کومردوں کے برابرحقوق کیوں نہیں دینے مسلم ممالک میں سانب بچھؤوں کے مانندرینگتی این جی اوز ،اینے آقاؤں سے بیمطالبہ کیوں نہیں کرتیں کہاپنی ہیو بیٹیوں کوبھی اسی طرح سڑکوں اورفٹ یاتھوں پر چھوڑ ہے جس طرح آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔روتھ شیلڈ نے اپنے بیٹوں کے لئے جوزندگی کا لائحمل مرتب کیا اس میں ایک اصول بدتھا:

Only male members of the family were allowed to participate in the family business (It is important to note that Mayer Amschel Rothschild also has five daughters, (The History of the House of Rothschild By Andy and Daryl)

ترجمه: گھرانے کے صرف مردحضرات کوخاندانی کاروبار میں شریک ہونے کی اجازت دی

### اماً امبدی کے دوست ورشن

گئ تھی۔ بیقابلِ توجہ ہے کہ مئیرایمشل روتھ شیلڈ کی پانچ بیٹیال بھی تھیں۔

• <u>1901ء</u> میں انھوں نے دنیا تھر کے قومی اداروں کی نجکاری (Privatization) کے لئے حکومتوں پرزور ڈالنا شروع کیا۔اورد کیھتے ہی دیکھتے برطانیہ جیسے ملکوں کی بڑی بڑی کمپنیوں کو خریدلیا۔

ه<u>ا 199ء</u> میں سابق اٹا مک انر جی سائنسدان ، ڈاکٹر سٹی لئل (Kitty Little) نے دعوی کیا کہ' روتھ شیلڈ و نیا کی 80 فی صدیورینیم کی سپلائی پر قابض ہیں جس کی وجہ سے نیوکلئر تو انائی پرائلی اچارہ واری قائم ہے۔''

يبودي شخصيات ہے متعلق ایک وضاحت

آ پ جنگنی بھی یہودی شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کرینگے، ہرا یک کو پڑھ کر یوں محسوس ہوگا، گویا یہودیت کے لئے سب سے زیادہ خد مات اس کی ہیں۔اسکی کیا وجہ ہے؟

اسکی ایک وجہ یہ ہے کہ یہود یوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے، اوراسکے لئے نسل در بانیاں بھی دیتے ہے آر ہے ہیں۔ یہ کام ساری دنیا ہیں منظم اندز ہیں کیا جاتا رہا ہے۔ تمام دنیا کو کو مختلف خطوں میں تقسیم کر کے ذمہ داریاں بانٹی گئی ہیں۔ لیکن بیسب ایک تنظیم کے تحت کیا جاتا رہا ہے۔ ان میں پچھوہ ہوتے ہیں جو منصوبہ سازی کرتے ہیں، پچھاں کو کملی شکل دینے کے لئے طریقہ کارضع کرتے ہیں، پچھوہ ہوتے ہیں جو منظر عام پر آکر اس منصوب کو حملی جامہ بہناتے ہیں۔ چنانچے ہم پڑھتے ہیں کہ یہودیت کے لئے سب سے اہم خدمات ، الو میناتی کے بہنا نے ہیں۔ دائی ہائی ، ایڈم وائیزت نے انجام دیں۔ راک فیلر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا کام اس خاندان نے کیا ہے۔ یہی معاملہ روتھ شیلڈ اور دیگر یہودی خاندان کا ہے۔ اسکی وجہ یہی کام اس خاندان نے کیا ہے۔ یہی معاملہ روتھ شیلڈ اور دیگر یہودی خاندان کا ہے۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ ایک منصوبے میں بہت سارے سرکر دہ یہودی ، علیحدہ خدمات انجام دیتے ہیں۔

# اساعيلى فرقه اورآ غاخان فيملى

اساعیلی ....اساعیلی فرقد باطنی فرقوں میں ہے ہے، جنھوں نے ظاہراً اسلام کا نام لیا اور باطن میں کا فرنگ رہے۔مثلاً بنصیری، اساعیلی بقر امطہ، قادیانی، بہائی وغیرہ

المام غزانی رحمة الله علیه نے باطنوں کے ردیس ''فضائح الباطنیۃ' کے نام سے مستقل کا باطنیۃ' کے نام سے مستقل کا باکسی ہے۔ان کے ندہب کے بارے یں آکھا ہے 'نظاہر مذہبہم الرفض و باطنہم الکفر المحض''

اساعیلیوں کے عقائد

جیسا کہ ایک بارے میں امام غزالی رحمۃ الله علیہ نے لکھا ہے کہ یہود کے ساتھ یہود،اور
نصاری کے ساتھ نصاری ہوجاتے ہیں۔ آج بھی آغا خانیوں کا یکی حال ہے۔ حسن بن صباح کے
بعد ہ ھے ہیں اسکے ایک جانشین، حسن بن محمہ ثانی نے پچھلی تمام شریعت کو منسوخ کرنے کا اعلان
کیا، قیا مت اور دنیا فنا ہوجانے کا اعلان کیا،اور کہا جواس کی دعوت پر لبیک کہدے گا وہ زندہ
اٹھایا جائے گا اور جو لبیک نہیں کہ گاہمیشہ کے لئے فنا ہوجائے گا۔ اس دن کو 'عید قیام' کا نام دیا
گیا۔ اس دن ہے آج تک اساعیلیوں نے خودکو تمام شری احکامات ہے آزاد کیا ہوا ہے۔ نماز،
روز وہ جج سب معاف صرف اپنی آ مدنی کا دسوال حصہ اپنے ' معبود' آغا خان کو پیش کردیں تو
یہی ہڑمل اور گذاہ کا کفارہ ہے۔ ' اس معبود' کی محبت ومعرفت ہی نجات کا ذرایعہ ہے۔
دیر علی حذر اپنے میں مصل میں سلام علی خود سے معاف میں مصل میں سلام علی خود سیات کا ذرایعہ ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ وافضل مانتے ہیں۔ ایکے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اللہ تعالیٰ کا نور حلول کر گیا ہے۔ سودہ بھی اللہ ہی ہیں۔

اساعیلیوں کے نز دیک ایکے سارے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوتار ہیں ،اسکئے جو حیثیت (اللہ کی روح کا حلول کر جانا) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے وہی ایکے تمام اماموں کی ہے۔ اس طرح بیآ غاخان کو بھی خدا کا درجہ دیتے ہیں۔اور آغاخان بھی اس پر داختی ہے۔ ڈاکٹر مجد کا ال حسین ، آغاخان سوم کے ساتھ اپنی یا دواشت میں لکھتے ہیں:

''میں اکثر ان سے فلسفیانہ بھیس کرتار ہتا تھا، جمعوصاً اساعیلی عقیدے کی ترقی کے بارے

میں، مجھے یہ جان کر سخت حیر انی ہوئی کہ وہ ان تمام یا توں کے بارے میں اچھی طرح معلومات رکھتے ہیں، ایک دن میں نے ان سے ایک سوال کی اجازت ما تگی، جس پر اتکو غصر آ جا تا تھا جب انھوں نے غصہ نہ کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے پوچھا: مجھے آ کچی ذبانت وفطانت نے حیرت میں والد یا ہے، اس سب کے باوجود آپ ان (اساعیلیوں) کو اس بات کی اجازت کیسے دید ہے ہیں کہ بیآ پکومعبود لکاریں''۔

آ منا خان یون کر تعقیم مار کر بنے۔ اتنا بنے کہ آتھوں سے پانی جاری ہوگیا۔ مجھ سے بوچھا کر'' آپ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں! ہندوستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں ، تو کیا ہیں گائے سے بہتر نہیں ہول۔''

آغاخان كانيا قرآن

یہ آغا خان سوم ، سر سلطان محمد شاہ تھا، جس نے ۳۰ جولائی ۱۸۹۹ء کوتنزانیہ کے شہر Zanzibar میں ایک فرمان جاری کیا ، جس میں کہا'' خلیفہ عثان (رضی اللہ عنہ ) نے قرآن کے بعض مصاحد ف کردئے تھے۔ میں اصل قرآن لکھنا شروع کروں تواس میں چھسال لگیس گے، پھر میں تہارے لئے میں جوتگا، پھرتم و کھنا کہ عثان نے قرآن سے کیا حذف کیا تھا'' (مجلہ الراصد العددالات)

اساعیلیون میں تقسیم ..... بوہری اورنزاری

ٹارگٹ کلنگ کا ماہر ....جسن بن صباح

حن بن صباح (معمومة ١٨٥٥ مطابق ١٠٢٨ على شيعة تقارات

نے ایران کے شال مغربی علاقوں میں آکر مختلف قلعوں پر قبضہ کرلیا اور اپنے جادو ہے ہیوقو ف لوگوں کو اپنا مرید بنانا شروع کردیا۔ اس فے اپنا مرکز ایران کے شہر قزوین کے قریب ' قلعة الموت' میں بنایا۔ اسکے 'حشاشین' '(Assassins) مسلمانوں کو آل کرنے میں مشہور رہے ہیں۔ انکا کام مسلمانوں کی سیاسی اور دینی قیادت کو آل کرنا تھا۔ انھوں نے بڑی تعداد میں علاء اور مجاہدین قیادت کو آل کرنا تھا۔ انھوں نے بڑی تعداد میں علاء اور مجاہدین قیادت کو آل کرنا تھا۔ انھوں نے بڑی تعداد میں علاء کوشش کی ۔ سیاسی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف صلیوں کی مدد کرتے رہے۔ حاجیوں کولوٹ کرنی کردیے تھے۔ لیکن نعرو بھی لگاتے رہے کہ جم کی سے مسلمان ہیں۔

حسن بن صباح نے قلعہ ' الموت' میں ، اپنی جنت بنار کھی تھی۔ جہال حسین دوشیز ا کیں تھیں جنکو وہ حوریں کہتا تھا، اور اپنے مریدوں کی خدمات کے عوض انکو پیش کرتا تھا۔ مریدوں کو ہروقت اپنے بحر (Hypnotism ) اور حشیش کے نشے میں ڈبوئے رکھتا تھا۔

علامه ابوالفرج ابن جوزی رحمة الله عليه في لكھا ہے: جب حسن بن صباح كے پاس امير كا قاصد پہنچا ورائے اللہ عليه وري توحم و با يا اور حكم اللہ وري اللہ وري توجہ الله وري توجہ الله وري كا بيا اور حكم ديا كہ خود كولل كراو اس نے اس وقت خخر ثكالا اور شدرگ كاث و الى اور تراپ تراپ كر جان ديدى اسكے بعد دوسرے كو حكم ديا كہ قلع كی فصيل سے نيچ چھلانگ مارو اس نے فورا نيچ چھلانگ ماردى ۔ پھروہ قاصدكى جانب متوجہ جوااور كہا كه اس اسم الميركو جاكر كہوكہ ميرے پاس ايسے بيس ہزار جانباز جيں ۔ يہى ميرا جواب ہے ۔ (المنظم فى تاریخ الملوک، جندى من عام

یہاں یہ بات یاد والاتے چلیں کہ مجاہدین کی جانب سے دنیا بھر میں فدائی کاروائی کرنے والوں کے بارے بیں یہ پرو پیگنڈہ کیا گیا کہ بیاوگ فدائی کومصنوی جنت میں رکھتے ہیں اور جنت کا تکمٹ دے کراس کوفدائی کاروائی کے لئے بھیجتے ہیں ، یہ پرد پیگنڈہ میڈیا میں موجود کی باطنی کی شر انگیزی ہے جو محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جان لٹانے والوں کوان بد بختوں پر قیاس کرتا ہے جو حسن بن صباح کی حشیش کے نشے میں دھت ہو کرا پنی جانیں ضائع کیا کرتے تھے۔

حسن بن صباح این بارے میں یکاسیا مؤمن ہونے کا دعوی کرتا تھا۔وہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں اورجس دین پر میں ہول یہی دین برحق ہے۔(ادیدالله کا الدائقین)

محمد حامد الناصر نے'' ایجہاد والتجدید''میں لکھا ہے : اٹکا کام صلیبیوں کی مدد کرنا تھا۔انصوں نے ان لوگوں کوتل کیا جوسلیبی لشکر پر بہت بھاری تھے۔

المعرض المحرض في المين الإر (ايران) كے علاقے ميں حاجيوں كے قافلے پر حمله كيا اور

رعاتی قیمت-/125رویه

تمام حاجیوں کو ل کے اٹکامال واسباب لوٹ کر لے گئے۔اس قافلے میں علماء صلحاء اور اولیاء الله موجود تھے، اسلام کے وشمنول نے کسی کا خیال نہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک شیعد آیا، مقتولین اور زخمیوں کے درمیان کھڑا ہوکر آوازیں لگانے لگا''اے مسلمانو! ملحدین جا بیے ہیں، اگر کسی کو پیاس نگی ہوتو میں پانی پلاؤ تگا۔ یہ بن کرکوئی زخمی سراٹھا تا تو لیعنتی اسکو جا کرفٹل کر دیتا۔اس طرح جو کچھ مجے تھے اس نے شہید کروئے۔(الکال فی البّاریُ این اثیر)

اما مدى كےدوست وديمن

حسن بن صباح کے پیروکاراصفہان اور قزوین کے گر دونواح میں تھے۔

اساعیلیوں کی ہندوستان آ مد

اساعیلی فرقے کا پہلاملنے رصغیر میں چوشی صدی جری کے اوائل میں آیا۔ اور حالات سے فائده المات ہوئے اس نے پہلی اساعیلی ریاست سندھ میں قائم کرلی۔اس کا نام جلم بن شیبان تھا۔ جلم کے بعد اساعیلی حکومت کا حاکم تحرید نامی اساعیلی بنا۔ اسکوسلطان سبتھین (محمود غزنوی رحمة الله عليه كوالد) في ملتان كى جنگ من شكست دى اوراسكول كرديا\_اسك بعداسكا يوتا، ابوالفتح واؤد قرامطي حاكم بنا- جب سلطان محمود غزنوي رحمة الله عليه (دورسلطنت 190ء تا مساء) نے مگراہ فرقوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو داؤد قرامطی نے محود غزنوی سے معاہدہ کرلیا لیکن در بردہ سلطان کے خلاف ہندوستان کے ہندوراجاؤں کے ساتھ ساز باز کرتا رہا۔ بالآخر سلطان نے تنگ آ کر اوس میں اس ہر چڑھائی کی اور اسکوایک قلعے میں قید کرویا۔ ہندوستان سے فارغ ہوکر سلطان نے اس بہلی اساعیلی ریاست کا تمل فاتمہ کردیا۔ اسکے دارالحکومت کوتباه کردیا۔ اس وقت بیلوگ بھا گ کر مجرات ( بھارت ) چلے گئے۔ وہاں یمن ہمصرا و ربح بن ہے آئے اسماعیلی پہلے ہے موجود تھے مجرات جارکر بیربو ہری بن گئے۔

وومراوور

اس کے بعد اکلی ہندوستان آمد کا برا اسلسلہ تیرھویں صدی عیسوی میں اس وقت شروع ہوا جب بالكوخان في الم المعلى من صباح كے قلعد الموت اور ايران مي ويكر قلعول كو تباه كرديا\_ايان سے بھاگ كريولگ يوسفيريس آكرآبا ہونے لگے بيسلسله سولھوي صدى عيسوى تک مسلسل چلتا رہا۔ ایران سے انتشار کے بعد اساعیلیوں کا امام اسلام شاہ بنا تو اس نے اپنے فرتے کے لئے کوئی ایسی زمین تلاش کی جہاں رہ کروہ خودکو منظم کرسکیں۔اسکی نظر مغربی ہندوستان ( پاکستان ) پر پڑی۔ چنانچہاں نے پنجاب، ملتان، سندھ، تشمیرادر کراچی کے ساحلی علاقوں پر رعاتی تبت-/125روپ

اماً امبدی کے دوست وقتن

توجہ مرکوزی عالبًا اس کی وجہ بیتھی کہ اس وقت بیعلاقے مسلمانوں کی حکومت کے مرکز دہلی سے دور دراز تھے، جہاں ایکے لئے خفیہ طور پر اپنا کام کرنا آسان تھا۔

اس نے اپنے مشہور سبغوں کو ہندوستان بھیجا۔ جن میں پیرصدرالدین اور پیرشس الدین تیریزی بہلے آئے۔ پیرصدرالدین انتہائی مکاروز ہین آ دمی تھا۔ اس نے ہندی زبان کیمی اوراپنا نام بھی ہندوستانیوں کی طرح رکھ لیا۔ سندھ کے شہر کوثری کو اس نے اپنا مرکز بنایا۔ اس نے ہندی میں ''دس اوتار''نامی کتاب کھی ، جس میں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے مظاہر میں سے میں 'خوب معتقد ہوئے۔ والم جمطابق آساء میں پنجاب میں انتقال ہوا۔ ایک مظہر ہیں۔ ہندواس کے خوب معتقد ہوئے۔ والم جمطابق آساء میں پنجاب میں انتقال ہوا۔ اسلام شاہ کے بعدا لکا امام غریب مرز ابنا۔ سواحوس صدی عیسوی میں انھوں نے اپنامرکز ابران سے ہندوستان نتقل کرویا کیکن اس کے بعدکی تاریخ خاموش ہے۔ ندا کے مبلغوں کا پھی ابران سے ہندوستان نتقل کرویا کیکن اس کے بعدگی تاریخ خاموش ہے۔ ندا کے مبلغوں کا پھی خلیا ہے اور ندکسی امام کا گئت ہے بیلوگ؛ پی حقیقت چھپا کر ، خفیہ طور پر مسلمانوں کے اندراپنا کام کرتے رہے۔ اس لمبے عرصے پردہ خفا میں رہنے کے بعد، انیسویں صدی عیسوی میں آغا خان اول کی صورت میں انکاوجود ساسنے آتا ہے۔

اساعيليول كےخدا .....آغاخان

یہودی خاندانوں میں بیخاندان بھی روحانی ، جادوئی اور کبالے فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ بید اصفہانی یہودی ہیں۔اگر چہ بیلوگ اپنا څجرہ نسب سے بیان کرتے ہیں:

على جسن جسين ،سجاد ، باقر ،صادق ،آملحيل مجمداحمه تبقى ، ذكى ،مهدى ، قائم منصور ،معز ،عزيز ، حاكم ، ظاہر ،مستنصر ،نزار مستعلى ،امير ، قاسم ،آغا خان اول ،آغا خان دوم ،آغا خان سوم ،آغا خان جہارم ،حسن على شاه آغا خان اول (1800-1881)

آغاخان اول کے باپ کا نام شاہ خلیل اللہ علی تفا۔ اسکو کا ۱۸ء میں ایران میں قبل کردیا گیا۔ اس پر اساعیلیوں نے ایران مجر میں فسادات شروع کردیے۔ آغا خان اول ایران میں کر مان صوبے کا گورز تفا۔ اس نے ۱۸۴ء میں بغاوت کردی اور پورے ایران پر قبضہ کرنے کی کوشش کی کیکن ناکام رہا۔ حکومت نے اسکوگر فقار کر سے جیل میں ڈالدیا۔ انگریزوں کی مداخلت پر اسکور ہاکیا گیا۔ جیل سے واپس آ کر اس نے اپنے مریدوں کو اکٹھا کیا اور قندھار (افغانستان) آ کرمسلمانوں کے خلاف، انگریزوں کے ساتھ ہوگیا یہاں سے فارغ ہوکر کراچی آیا۔ یہاں کراچی کے ساتھ ہوگیا یہاں سے فارغ ہوکر کراچی آیا۔ یہاں کراچی کے ساحل پر قبضہ کرنے کے لئے انگریز مسلمانوں سے جنگ کرد ہے تھے۔ یہا گاریزوں

رمان المان ا

اماً امبدى كدوست ودين

کی طرف ہے اُرا۔ ان خدمات کے بدلے انگریزوں نے اس کی بھرپور مائی امداد کی اور ممبئی میں اس کو مرکز بنا کر دیا ۔ ممبئی پہنچ کر آغا خان کے لئے خود اساعیلی زعماء نے پریشانی کھڑی کر وی ۔ انھوں نے انکی امامت کو سلیم کرنے ہے انگار کیا اور کہا کہ یہ ہمارے ( بینی علی بن طالب رضی اللہ عند کے ) نسب ہے نہیں ہے۔ ( بیغور کرنے کی بات ہے کہ اساعیلی فرقے کے زعماء نے آغا خان کے علوی ہونے کا انگار کیا تھا۔ ) بیمسئل انگریز کی عدالت بھی گیا ، انگریز دوں نے انکی کمل جمایت کی اور آغا خان کے نسب پر '' حقانیت'' کی مہر لگادی کہ بیزاری ، ہیں اور انکاشجر وعلی بن طالب ہی جا کرماتا ہے۔ چنانچے انگو تھل نہی آزادی دی گئے۔ ( مجذ الرا صدالعدد الناسع ) بن طالب ہے جی جا کرماتا ہے۔ چنانچے انگو تھل نہی آزادی دی گئے۔ ( مجذ الرا صدالعدد الناسع )

اس نے صوبہ سرحداور قبائل کو کنٹرول کرنے میں بھی انگریزوں کی مدد کی۔ چونکہ بظاہر سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لبندا پیتح یک آزادی میں مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوئے اور بہت کم عرصے میں مسلمانوں کے سیاہ سفید کے مالک بن گئے۔

آغاعلى شاوآغاخان دوم (1831-1885)

آ غاخان اول کے بعد اُسکا بیٹا آ غاملی شاہ آ غاخان دوم (1831-1885) تھا۔اس نے باپ کے مشن کو آ گے بڑھایا اور مسلم معاشر ہے کو کھو کھلا کرنے کا کام جاری رکھا۔ا ٹکا طریقہ کار بہوریوں والا ہے۔حکومتی ڈھانچے کوخرید کراسکوایے لئے استعمال کرنا۔

سرسلطان محمد شاه آغا غام سوم

اسکے بعد اسمعیلیوں کا امام آغا خان سوم سلطان جمد شاہ بنا۔ اسکی عمراس وقت صرف سات سال تھی۔ اسکی ماں شمس الملک کا تعلق خاندان قجر ہے تھا۔ آغا خام سوم انومبر ہے کہ اور کو کراچی میں پیدا ہوا۔ متحدہ ہندوستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا صدر بنا۔ اس سے بھی زیادہ اسکی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ عراق و میں اس کولیگ آف نیشن کا صدر منتخب کیا ایمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ عراق و میں اس کولیگ آف نیشن کا صدر منتخب کیا۔ ملکہ برطانید کور یہ کی جانب سے اسکو کی خطاب دیئے گئے۔ جب اس نے برطانید کا دورہ کیا تواس کو گیا۔ میات کو گئے۔

اساعیلیت کو اصل ترقی ای کے دور میں نصیب ہوئی تحریک آزادی میں اس نے مسلمانوں کی قیادت کواپنے ہاتھ میں اس نے مسلمانوں کی قیادت کواپنے ہاتھ میں اللہ وستان کے تمام طبقات کی جانب سے متفقہ طور پرنمائندہ شلیم کیا گیا۔

فلطین کی آزادی ہے متعلق گول میز کانفرنس میں، جوشرا نظ حکومت برطانیا نے رکھی

# w **w w . i q b a l k a l m a t i . b l o g s p o t . c o m**اما مهدی کے دوست وڈشن

تھیں،اسکوعر بول نے ردکردیا تھا۔ چنانچہ تئی، 1919ء میں برطانیہ نے عربوں کوراضی کرنے کے لئے آغافان سوم کی خدمات حاصل کیں۔ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سادگی بھی دیکھئے کہ اس عرصے میں فلسطینی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو سٹکش جاری تھی،مسلمانوں کے ساتھ میں فلسطینی مسلمانوں اور یہودیوں نے درمیان جو سٹکش جاری تھی مسلمانوں تھیں۔تب مسلمانان ہندنے حکومت برطاندیواس بارے میں اپنی تشویش سے ناانصافیاں ہورہی تھیں ہا کہ ایک تحقیق کمیٹی بنا کرفلسطین تھیجی جائے، جواس بات کا جائزہ لے کہ قریقین (مسلمان اور یہودی) میں سے کس کی فلطی ہے۔کس کا موقف انصاف پر جنی ہے۔اس کم موقف انصاف پر جنی ہے۔اس کمیٹی کے ساتھ ہمارا (مسلمانوں کا) نمائندہ آغافان سوم ہوگا۔

ع سادگی اپنول کی د مکیهاورول کی عیاری بھی د مکیھ

تقتیم کے بعد بیخا ندان کراچی آگیا۔ ۱۱ جولائی ۱۹۵۷ء کوآغاخان سوم کا انقال ہوا۔ اسکی وصیت کے مطابق اسکومصر کے قدیم شہر اسوان (Aswan) میں وفن کیا گیا۔ اسکی اس وصیت کی وجہ اسکے علاوہ اور پچھ بچھ بین نہیں آسکی کہ اسوان فراعنہ کے دور میں اہم شہر سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر فرعونوں کے دور میں بڑے بڑے مندر شے۔ آغا خان سوم نے خلاف وستور اپنے بیٹے کے برفرعونوں کے دور میں بڑے بڑے مندر شے۔ آغا خان سوم نے خلاف وستور اپنے بیٹے کے بیا کے ایا مام بنایا۔ یہ نیا امام آغاخان چہارم پرنس کریم ہے۔ سرا کے ایا مام بنایا۔ یہ نیا امام آغاخان چہارم پرنس کریم ہے۔ سرا کے ایا مام بنایا۔ یہ نیا امام آغاخان چہارم پرنس کریم ہے۔ سرا کیم الحسینی آغاخان حمار م

کریم انسینی آغاخان چہارم ۲۳۱۱ء میں جنیوا (سوئٹر دلینڈ) میں پیدا ہوا۔اس نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں۔پہلی شادی ایک برطانیہ کی ماڈل (پییوں کے وض جسم کی نمائش کرنے والی) سالی کروکر پول (Sally Croker-Poole) سے کی۔پہبھارتی فوج کے ایک کرئل کی بیٹی ہے۔شادی کے بعد اسکا نام شنراوی سلیمہ رکھا گیا۔ ۱۹۹۸ء میں دوسری شادی جرمنی کی شنراوی گریل زولبخن سے کی۔بعد میں اس کا نام شنراوی ''اینارا'' رکھا گیا۔اس نے بعد میں آغا خان کوطلاق دیدی۔

جدیدتعلیم سے آراستہ اساعیلیوں کی جمافت، الکری پیماندگی اور گمرائی کا تصوراس سے کیا جاسکتا ہے کہ اٹے حاضرامام کی اہلیہ ایک جسم کی ٹمائش کرنے والی عورت بنی۔اس کی امامت کو مزید سندعطا کرنے کے لئے 1902ء میں ملکہ برطانیے نے اسکو' بائی نیس (Highness)'' کا خطاب دیا۔ پرنس کریم آغا خان کے بیٹے پرنس حسین آغا خان نے بھی ۲۱ سمبر ۲۰۰۱ء کوایک امریکن کرسٹن جوائٹ سے شادی کی ہے۔

اماً أمبدل كدوست ودمن

حسن بن صاح اورآ غاخان

آج کے اساعیلیوں (آغا خانیوں) کا جھنڈا دیکھتے۔ یہ بزرنگ کا ہے جسکوایک سرخ لکیر ایک کونے ہے دوسرے کونے تک کاٹ رہی ہے۔ اس سے پہلے اساعیلیوں کا جھنڈا سزرنگ کا تھا۔ من بن صباح نے جب قلحہ الموت پر قبضہ کیا تواس پر بھی ہزجھنڈالہرایا تھا۔ وہ کہنا تھا کہ سرخ جھنڈااس وقت لہرایا جائے گا جب ہمارے غائب امام ظاہر ہو تگے۔ حسن بن صباح کی جنت ''قلعہ جھنڈااس وقت لہرایا جائے گا جب ہمارے غائب امام طاہر ہو تگے۔ حسن بن صباح کی جنت ''قلعہ الموت'' کو جب ہلاکو خان نے (۱۳۵۶ء) میں تباہ کیا تواسکے بعد اساعیلیوں نے اپنے اماموں کے مزار پر سرخ اور سبز وہ جھنڈے لہرائے۔ انیسویں صدی میں آکران دونوں (سرخ وسیز) جھنڈوں کو ایک کردیا گیا اور یہ اساعیلیوں کا جھنڈاقرار پایا، جس کودہ ''میراجھنڈا (My Flag) کہتے ہیں۔ ایک کردیا گیا اور یہ اساعیلیوں کا جھنڈاقرار پایا، جس کودہ ''میراجھنڈا (ساخ اس تعجھے جانے والے، ایک ماندون خانہ کس طرح برصغیر میں اسلام اور مسلمانوں کے دین وایمان پرڈاکاڈ النا چاہتے ہیں۔ نیز چونکہ آغا خان خاندان کا ہمارے اس خطے سے تعلق ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم ماضی کا آئینہ ساسے رکھ کراپنا خان خاندان کا ہمارے اس خطے سے تعلق ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم ماضی کا آئینہ ساسے رکھ کراپنا حال دیکھیں اور اپنی مفوں میں تھے ہوئے '' آج کے آغا خان' 'تلاش کریں۔

حسن بن صباح کا انداز قا تلانہ تھا۔ جبکہ آغا خانی ظاہرا بہت پرامن شہری جبکہ اندرون خانہ انکا نظام انتہائی خفیہ ہے۔ حسن بن صباح کے حشاصین کی طرح ان میں ایک خفیہ گروہ ہے جواسی طرح قل کی واردا تیں کرتا ہے جس طرح حشاصین کیا کرتے تھے۔ اسکے علاوہ سی بھی قاتل گروہ کو اپنے لئے استعال کرنا ، اپنے مفاوات کی حفاظت کے لئے انھیں آگر و کھنا انکے لئے مشکل کا منیس ہے۔ پاکستان کے سیاسی ، اقتصادی اور عسکری میدانوں میں آغا خان کی مداخلت اگر چہ پرامن انداز میں ہے لیکن اس میں دھونس دھاند کی اور لائج بھی شامل ہے۔ آغا خان فاؤنڈیشن کے کام کرنے کا انداز بالکل وہی ہے جوراک فیلر فاؤنڈیشن کا ہے۔ امداد ، لائچ ، میڈیا اور خوف کے دریعے سی بھی ملک کے اواروں کے سر براہوں کو اپنے قبضے میں رکھنا۔ اسکی بوئی واضح مثال کے ذریعے سی بھی ملک کے اواروں کے سر براہوں کو اپنے قبضے میں رکھنا۔ اسکی بوئی واضح مثال باکستان کے تعلیمی نظام کو آغا خان فاؤنڈیشن کے تحت دینے کی کوشش ہے۔ وہ کوئی تو تیس ہے جو اداروں ایکٹر زمین آغا خان فاؤنڈیشن کو مفت میں دیدی۔ اسکی عوض انکو کیا ملا؟ اور س بنا پرقوم کی ہزاروں ایکٹر زمین آغا خان فاؤنڈیشن کو مفت میں دیدی۔ اسکی عوض انکو کیا ملا؟ کرنس کریم آغا خان پاکستان آتا ہے تو اس سے ملنے والوں میں ملک کے سر برا ہان سے لیک کوفن تی بین میں ملک کے سر برا ہان سے لیک کوفن کے بین اہمیت پرنس کریم آغا خان پاکستان آتا ہے تو اس سے ملنے والوں میں ملک کے سر برا ہان سے لیک کوفن کے جزئیل تک ہوتے ہیں۔ اس خاندان کی پر اسراریت ، خفیہ کارنا ہے ، اور بہود کے ہاں اہمیت کے جزئیل تک ہوتے ہیں۔ اس خاندان کی پر اسراریت ، خفیہ کارنا ہے ، اور بہود کے ہاں اہمیت

### اماً امبدي سعدوست ورثن

کا اندازہ اس بات ہے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ، برطانوی وزارتِ خارجہا بنی خفیہ فائلیں ہر پچاس سال بعدعام (Declassify) کردیت ہے لیکن وسطی ایشیا،افغانستان اورشال مغربی ایشیا کی وہ خفیہ فائلیں جوآغا خان خاندان کے خفیہ کارناموں ہے متعلق ہیں ،انکومزید ایک سو پچاس سال تک عام نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

افغانستان میں اس ونت بھی آغا خان نے بڑے بڑے بڑے منصوبے شروع کرر کھے ہیں۔ عند اور میں آغا خان نے افغانستان کے لئے پچھٹر ملین ڈالر (75 million) کی امداد دی، جوکسی بھی فرد کی جانب سے ملنے والی امداد کی سب سے بڑی رقم ہے۔افغانستان میں کام کرنے والامو ہائل نمیٹ درک''روثن' بھی آغا خان کا ہے۔

سب سے اہم بات بیہ ہے کہ گلگت و بلتتان کو خاموثی ہے الگ صوبے کی حیثیت ویدینا
کیا آغا خان اسٹیٹ کے خاکے میں رنگ بحرنانہیں ہے۔ اس آغا خان اسٹیٹ کے راستے میں
سب سے بڑی رکا دے کو ہتان اور گلگت کے سی میں ۔ بصل مسلہ گلگت کے سی ہیں یہ ہر دور میں
پاکستان کے وفا دار رہے ہیں ، لیکن انکو چھیڑنے کی صورت میں ، کو ہتان والے اٹھ کھڑے
ہوتے ہیں ادر شاہرا و ریشم بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح آغا خان اسٹیٹ کی راہ میں (موجودہ)
شاہرا وریشم بھی مسلہ بنتی ہے۔

ان تمام مسکول سے منت کے لئے آغاخان نے بہت تیزی کے ساتھ دوعملی اقدام کئے ہیں۔ پہلا یہ کہ زاران سے براستہ بابوسرٹاپ چلاس تک سڑک کی تعمیر اسکے بعد بیغطرہ ختم ہوجائے گا کہ کو بستانی شاہراہ ریشم بند کردیں، ناران سے چلاس شاہراہ کی تعمیر پاکستانی حکومت نے دفاعی نقطہ نظر سے کرائی ہے، شاید ایسائی ہو، کیکن جہال حکمر ان طبقہ نشے میں دھت، اسلام دشمن قوتوں کی سجائی خواب گا ہول میں مدہوش پڑا ہو، وہ اگر ہزار سڑکیں اور ہوائی اڈے بھی تعمیر کرلیس توان پر دشمن کی فوج اور طیار سے انراکر تے ہیں، اسکے علاوہ کو بستان یوں بھی بھا شاؤ یم کی تغمیر سے خالی ہوجائے گا۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

## حادوگرسائنسدان

تاریخ میں جتنے مشہور بہودی سائنسدان فلسفی،ادیب،مفکر اور دانشور گذرے ہیں ان میں ہے اکثر روحانی پیشوا اور جادو کے ماہر تھے۔اس کومسلمانوں کی سادگی ہی کہا جائے یا پچھاور كه جب، البرث آئنه طائن ، اسحاق نيوٹن يا چارلس ۋ ارون اور لار ڈ ميكا لے كا نام ليا جا تا ہے تو وہ اس ہے صرف ایک سائنسدان فلسفی اورمفکر مراد لیتے ہیں۔حالانکہ سیانکی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے۔جبکہ انکی اصل زندگی وہ ہے جو انھوں نے ایک جادوگر یا روحانی شخصیت کے طور پر گذاری \_ بلکه اگریه کہا جائے تو غلط نه ہوگا که انگی سائنسی کا وشوں میں اس طلسماتی دنیا کا بڑا دخل ہے جہاں انھوں نے اہلیس وشیاطین کے ساتھ مل کر کام کیا۔ راقم نے '' برمودا تکون اور دجال' میں محرعیسیٰ داؤد کے حوالے سے میہ بات کھی تھی کہ البرٹ آنک طائن کی سائنسی تحقیقات میں دجال تعاون کرتار ہاہے۔ محمصیلی داؤد کے اس خیال کی بنیادا نظر استظام نظر بے پر قائم ہے کہ موجودہ جدید ٹیکنا لوجی کاعلم، یہودی سائنسدانوں سے پہلے اہلیس، دجال اورائے جنات کوتھا۔

بندے کے پاس اس حوالے ہے کوئی اور دلیل نہیں تھی لیکن الحمد للہ اب اس کی ایک وليل ملى ہے جس کو بیٹنے الاسلام امام ابن تیمیدر حمة الله علیہ نے مجموع الفتاوی میں بیان کیا ہے۔

ابن تیمیدرحمة الله علیه اس بحث میں مدیریان فرمار ہے ہیں کہ شیطان کس طرح لوگول کو

دھو کہ دیتا ہے۔ شیخ اور مرید کو کس طرح دھو کہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ جب اللہ کے علاوہ کسی بندے کو حاجت روا ماننے لگتے ہیں تو شیطان اس کے سامنے اس بزرگ کی شکل میں

آ جاتا ہے اور اس کی حاجت پوری کرویتا ہے۔اس طرح بیآ دی سجھتا ہے کہ میری حاجت واقعی میرے شخے نے بوری کی ہے۔اس طرح جب کوئی مرید دور سے اپنے شخ کو پکارتا ہے تو شیطان

اس کی آواز کوشیخ تک پہنچادیتا ہے،اگر شیخ متبع شریعت نہیں ہے تو وہ اس کو پہچان نہیں یا تا اور جواب دیدیتا ہے۔اس جواب کوشیطان اس مرید تک پہنچادیتا ہے۔اس طرح مرید دھوکے میں

رد جاتا ہے اور مجھ بیٹھتا ہے کہ میر سے شخ دور ہے ہی میری حاجت روائی کردیتے ہیں۔

اس طرح كاايك واقعدابن تيميدرهمة الله عليه نے لكھا ہے، جوابن تيميه رحمة الله عليه كوخود رمايق قيمت-/125 رو*پ* 

اماً امبدی کے دوست ورشن

ایک شخ نے سنایا جنگے ساتھ بیدواقعہ پیش آیا: ''ان شخ نے بتایا کہ جنات نے جھے ایک سفید چکدار
کوئی چیز دکھائی، جو بیانی اور شخشے کی طرح کی تھی۔ جھے جس چیز کی خبروہ دینا چا ہے اس (سفید چیز)
میں تصویری شکل میں دکھا دیتے ، چنا نچہ لوگول نے اسکے ذریعے خبریں دیں، اور وہ جنات مجھ تک
میرے مریدین کی بات پہنچا دیتے جو جھے سے مدد ما نگتے۔'' (مجموع) القنادی ابن جمید جمہۃ الله علیہ)
میرے مریدین کی بات پہنچا دیتے جو جھے سے مدد ما نگتے۔'' (مجموع) القنادی ابن جمید جمہۃ الله علیہ)
میرے مریدین کی بات پہنچا دیتے جو جھے سے مدد ما نگتے۔'' (مجموع) القنادی ابن جمہۃ الله علیہ)
میرے مریدین کی بات پہنچا دیتے ہو جھے سے مدد ما نگتے۔'' (مجموع) القنادی ابن اور شعشے کی طرح
میں اس واقعے میں دو چیزیں قابلی غور ہیں۔ ایک میہ کہ سفید چکی چیز جو پانی اور شعشے کی طرح ہی گئی ہے۔نئ ایل می دیں اسکرین میں اگر کوئی شکنل ند ہوں تو میں ضفید چکد ارب پانی اور شیشہ کی طرح ہی گئی ہے۔نئ ایل می دی اسکرین میں میاور زیادہ واضح ہوتا ہے۔

جنات اس کے اندرتصوری شکل میں خبریں دکھاتے۔دوسری چیز مریدین کی آواز شیخ تک پہنچانا۔ بیریڈیونی کی طرح کوئی چیز ہوگی۔

جنات کی دنیاوی کامول میں مہارت کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا گیا ہے۔: بعملون له ما بشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالمجواب و قدور داسیات (مورة ساآیت ۱۳) ترجمہ: وہ (جنات ) سلیمان علیہ السلام کے لئے بڑی بلندو بالانتمیرات ، جمعے ،حوضوں جسے بڑے برخی برتن بناتے ،اور جمی ہوئی دیگھیاں جسیاوہ چا ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ آسکھا گئی بات سننا گوارہ ہی نہیں کرتا خواہ اکو کتنے سے طبی اس بری طرح جکڑا ہوا ہے کہ وہ اسکے خلاف کوئی بات سننا گوارہ ہی نہیں کرتا خواہ اکو کتنے ہی دائل دیدیئے جا کیں۔ نیز ایک بڑی غلط نہی ہی ہے کہ نیکنالوجی کے اعتبار سے صرف موجودہ دور ہی تیکنالوجی کی دور ہی ترقی یافتہ نہیں تھیں۔ اہم سابقہ بھی اپنے دور جی ٹیکنالوجی کی معراج پر پہنچتی رہی ہیں۔ البتہ بنیادی سائنس ہرایک کی مختلف رہی ہے۔ مثلا موجودہ سائنس تیز رفتار سے کے ہوائی جہاز کو این ہی کا میابی قرار دیتی ہے۔ لیکن ماضی ہیں بعض قوییں ہم سے رفتار سفرے لئے ہوائی جہاز کو اپنے وی کا میابی قرار دیتی ہے۔ لیکن ماضی ہیں بعض قوییں ہم سے مزیدہ تھے تھا رفتاری سے دیا گئی بات ہے کہ انکو طیاروں کی ضرورت نہیں تھی۔ بیا گئی بات ہے کہ انکو طیاروں کی ضرورت نہیں تھی۔ بیا گئی اڈرن ٹیکنالوجی ہے۔ مصر کے کیا ، جو ہماری اس سائنس کی بینچ ہے ابھی تک باہر ہے ، اور انتہائی ماڈ درن ٹیکنالوجی ہے۔ مصر کے فراعنہ بڑی بڑی بڑی ہی کہ مشیزی کے ہوائیں اٹھا لیتے تھے، جبکہ ہم اسکے لئے بردی بردی دیو فراعنہ بڑی بھی ہی ہی ہے ہوائی آتی جرت کی بات نہیں ہے کہ یہودی سائنسدانوں کو انکی مشینری کے متاج ہیں۔ البذا ہے کوئی آتی جرت کی بات نہیں ہے کہ یہودی سائنسدانوں کو انکی انتی جرت کی بات نہیں ہے کہ یہودی سائنسدانوں کو انکی انتی جرت کی بات نہیں ہے کہ یہودی سائنسدانوں کو انکی انتی جرت کی بات نہیں ہی جناز میں جنات وشیاطین تعاون کرتے رہے ہوں۔

اماً امبدی کے دوست ورشن

جبکہ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسحاق نیوٹن (Issac Newton) ڈیوڈ ریکارڈو (پیکارڈو (Freud) فرائڈ ( David Ricardo) یونگ ( David Ricardo) فرائڈ ( David Ricardo) یونگ ( Jung) صرف سائنسدان نہیں بلکہ کٹر یہودی روحانی شخصیتیں تھیں جوقبالہ (یہودیوں کا جادو لی اللہ کا علم بھی رکھتی تھیں ۔ائیکے علاوہ کو پڑیکس (N. Copernicus) کمپلر (Voltaire) کیلیاو (Descartes) ویکارتے (Bacon) والٹیر (Danton) ٹالٹائی روسو (Danton) ٹالٹائی (Abbot seiyes) ایبٹ سیس (Rousseau) وائٹر (Tolstoy) ٹالٹائی



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

# رحمانى نظام بمقابله شيطانى نظام

مسلمانوں کے خلاف بے شارشیاطین کام کرتے ہیں۔ ہر شیطان کا کام اور ذرمداری الگ الگ ہے۔ اسکے مقابلے میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی حفاظت کے لئے اپنے فرشتوں کے ذریعے رحمانی نظام آتا کم کیا ہوا ہے۔ لیکن بیر حمانی نظام انتہائی حماس نوعیت کا ہے۔ اسکی حماسیت کا اندازہ نماز میں نمازی کے آگے سے نہ گذرنے کے تھم سے لگا سکتے ہیں۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اسکے آگے سے اگر کوئی گذرگیا تو نماز پر کیا فرق پڑے گا؟ حالانکہ نماز پڑھنے والا اسی طرح نماز پڑھ دہا ہے؟ لئین حدیث میں کتنی سخت ممانعت آئی ہے۔

بیدروحانی نظام پاک وطہارت،صدق و وفاءاخلاص وللٰہیت اورتعلق مع اللہ پر قائم ہے۔ جوں جوں پیتعلق کمزور ہوگا،مسلمان کارحمانی دفاعی نظام بھی کمزور ہوتا چلاجائےگا۔

دشمنانِ اسلام نے ہمارے اس رحمانی نظام کو گہرائی ہے پڑھا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اکواللہ کی رحمتوں ہے دور کرنے ہیں کہ اکواللہ کی رحمتوں ہے دور کرنے کے لئے کن کن چیڑوں سے روکنا ہے اور کن راہوں پر ڈالنا ہے۔ ان اللہ کے دشمنوں نے روحانی نظام میں ایسا فساد پر پاکیا ہے کہ رصت کی جگہیں بھی انگی شیطانی حرکات سے محفوظ نہیں ہیں۔ عام استعمال کی چیڑوں کو بھی فساد زدہ کر کے مسلمانوں کو پیش کر رہے ہیں۔ تعلیم جدید، سائنس و بیکنالو جی اوراد ب تک میں ذہر لی اثرات واضح محسوں کئے جاسکتے ہیں۔

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ہمیں ان تمام با توں کے بارے بیں آگاہ فرمایا جواس رحمانی نظام سے متعلق ہیں۔ کن اعمال کو اختیار کر کے اور کن با توں سے خود کو بچا کر، ہم شیاطین و جنات اور جاد و سے ابناد فاع کر سکتے ہیں۔

آپ صلى الله عليه وَ المحة قرمايا: لا تـدخـل الـمـلـئـكة بيتـا فيـه كلب ولا صورة تماثيل (منفق عليه)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے نہیں واخل ہوتے جس میں کتا اور جا ندار کی تصویر ہو۔ متندرک عاکم کی روایت میں جنبی (تاپاک آدمی) کا بھی ذکر ہے۔جبکہ ابوداؤد کی روایت میں گھنٹی کا بھی ذکر ہے۔

صدیث بیس بیان کردہ اس رحمانی نظام کوسامنے رکھئے اور آج مسلمانوں کے گھروں کا جا کڑہ لیجئے۔ تصاویر سے تو پہلے ہی گھر جر ہے ہوئے تھے، اب تو خزیر اور کتوں کے کارٹونز نے ایسا بین کے بروفت اپنے آغوش بیس ہی چھپائے گھرتے ہیں۔ ہند دُوں کی طرح گھروں کے درواز ون پر گھنٹیاں ٹانگ دی گئی ہیں۔ یہ وہ گھنٹیاں ہیں جو دستک والی تھنٹی (Door) کے درواز ون پر گھنٹیاں ٹانگ دی گئی ہیں۔ یہ وہ گھنٹیاں ہیں جو دستک والی تھنٹیاں جھت سے لکی ہوتی ہیں جنکو ہاتھ سے بجایا جاتا ہے۔ تا کہ کوئی فرشتہ اگر درواز سے تک آجا تا ہو، تو وہ بھی دور سے ہی بھاگ جائے۔

چنانچہ ہمارے بیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم خودکو، اپنے بچوں اوراپنے گھروں کو کس طرح جادو، جنات اور شیاطین سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام شروع کرتے وقت، گھر میں وہ فل ہوتے وقت ہوج شام یا سفر پر نکلتے وقت مسنون دعا کیں سکھلائی ہیں، تا کہ ہمارے اردگر در جمانی وفائی نظام مضبوط رہے۔ رات کوسونے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء میں اواد بیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آب ان دعاؤں میں، ی خور کریں تو آپ کوئلم ہوجائے گا کہ شیاطین کہاں کہاں ہوتے ہیں اور ان سے کس طرح اللہ کی پناہ مانگنی جائے۔ اللہ کا دشمن شیطان تو اتنا بھی گوار انہیں کرتا کہ کسی مسلمان کا کھانا ہی جو حالت ہیں اس کے بیٹ میں چلا جائے۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس میں مسلمان کا کھانا ہی حوجاتا ہے۔ اور اس کھائے کو خراب کر دیتا ہے۔

شیطانِ اولا دمیں شریک ہوجا تا ہے

اگر بسم الله نه برهی جائے توشیطان انسان کے ساتھ اسکی اولاد میں بھی شریک ہوجاتا ہے۔ صدیث شریف میں آیا ہے:

عن ابى هريرةرضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتى على الناس زمان يشار كهم الشيطان في او لادهم قيل و كائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم قال و كيف نعرف او لادنا من او لادهم قال: بقلة الحياء وقلة الرحمة (رواه الديلمي بحواله جمع الجوامع للسيوطي)

ترجمہ :حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا

لوگوں پرایک وقت ایبا آئے گا کہ انکی اولا دوں میں ایکے ساتھ شیاطین شریک ہو تگے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا ایبا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں کسی نے پوچھا، ہم اپنی اور ان (شیاطین) کی اولاد کے درمیان کیسے تمیز کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قلتِ حیاء اور قلب رحم کے ذریعے۔

بیر دوحانی نظام ہی ہے کہ ایک انسان کی نظر دوسرے انسان کے جسم پر اثر انداز ہوجاتی ہے۔ ہے اچھا بھلا ہمحت مند انسان کسی کے دیکھنے اور تحریف کردیئے ہے۔ چلتے چلتے گرجاتا ہے۔ کسی کی نظر لگ جانے سے صاف ستھرے چہرے پر کالے دھبے پڑجاتے ہیں۔ ایچھے بھلے صحت مندنو جوان کے اعضاء شل ہوجاتے ہیں۔

اسلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ کوئی نعت ملے تو اس پر ماشا ءاللہ لاقو ۃ الا باللہ کہنا جا ہے نظر کگنے کے بارے میں متعدوا حادیث آئی ہیں۔

عن ابي هريرةرضي اللُّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهيٰ عن الوشم(صحيح بخاري باب العين حق)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نظر کا لگناحق ہےاورجسم گود نے (Tattooing) ہے منع فر مایا۔

مسلمان کے دفاع کارحمانی نظام اور اسکونقصان پہنچانے کی کوشششیں

انسانیت کے وشمنوں نے اس بات پرسخت محنت کی ہے کہ انسان کو قدرت کے فطری نظام سے ہٹا کر فطرت کے خلاف بنائے گئے ، شیطانی نظام کے تالیع کردیا جائے۔ چنانچہ انھوں نے پہلے بہتر جربات یورپ میں کئے اور اہل یورپ کو فطری طرز زندگی سے ہٹا کر مکمل شیطانی طرز زندگی کا اسیر بنادیا۔ فطرت کے خلاف زندگی گذار نے کا جونقصان بنی نوع انسان کو ہوا ہے، اسکے لئے یورپ وامر کی معاشرے کا مطالعہ عبرت کے لئے کافی ہے۔ جبکہ ہمارامعاشرہ بھی ان رستوں پر بولگام گھوڑے کی طرح دوڑا چلا جار ہا ہے۔ وہی تمام حرب اور نعرے عالم اسلام کے خلاف استعال کئے جارہے ہیں۔ ان کی انتقاد سختیں اس بات پرصرف ہورہ ہیں کہ سلمانوں کو خلاف استعال سے جار کے جات کہ ان کہ ان پرشیطانی حملے زیادہ کارگر ہو سکیں۔

احادیث میں مرغ کی اہمیت

يهال مجھنے كے لئے بہت آسان ى مثال ديئے ديتے ہيں۔ پہلے ديى مرغ بر گھر ميں ہوا

کرتے تھے۔ جو کہ وقب سحر ہے کیکرشام تک وقاً فو قابا نگ (اذان) دیتے رہتے تھے۔ دلی مرغ کے جہاں ظاہری فاکدے ہیں، وہیں روحانی فاکدے بھی ہیں۔ لیکن ' تہذیب جدید' کے راستوں پر قدم رکھنے کے بعد، انسان اپنے ظاہری اور باطنی نقع وقصان ہے اس طرح عافل ہوجا تا ہے جسے، وہ انسان جس پر جنات نے قبضہ کرلیا ہو۔ ندا پی سوچ باقی رہتی ہے، ندا پی پسند ونا پسند، چاہتے نہ جائے ہوئے بھی وہ وہ می اختیار کرتا ہوجو یہ' تہذیب' چاہتی ہے۔ اسکی سکڑوں مثالیں ہمارے معاشرے ہیں موجود ہیں۔ لیکن صرف مرغ کی مثال پراکتفا کرتے ہیں۔

مرغ ( دلیں گھر والا )کے بارے میں متعددا حادیث آئی ہیں ،جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ ( دلیں ،گھر والے ) کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔

النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت الله عليه وسلم قال اذا سمعتم نهيق سمعتم صياح الديكة قاسئلوا الله من فضله فانها رأت مَلَكاً واذا سمعتم نهيق السحمار فتعوذو ابالله من الشيطان قانه راى شيطانا (متفق عليه اخرجه البخارى في: كتاب بدء الخلق)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم مرغ کے (با نگ کی) آواز سنوتو اللہ تعالی سے فضل مانگو۔ کیونکہ اس مرغ نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ اور جب تم گدھے کی آواز سنوتو شیطان سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو، کیونکہ گدھے نے شیطان کودیکھا ہے۔ (منت علیہ)

فائده ..... قاضى عياض رحمة الشعلية فرمات بين كد "مرغ كى بانگ ك وات فرشة بوت بين به "مرغ كى بانگ ك وات فرشة بوت بين باور بين جود عاكر في والك وعا كساته آثان كتم بين اسك لئ استغفار كرت بين اور اسكا خلاص اور فشوع كى گوابى و ية بين اس لئ اس وقت كودعا كه لئم سخب كها گيا ہے " كاست قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تسبو اللديك فانه يو قظ لله صلحة (مسند احمد ابو داؤد . باب ما جاء في الديك و البهائم) قال الباني رحمة الله عليه : صحيح

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرنعے کو برا بھلانہ کہو۔ کیونکہ وہ نماز کے لئے بیدار کرتا ہے۔

3 ....عن عبيسة اليزنى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الديك الابيض ويامر باتخاذه ويقول: انه يؤذن للصلاة، ويوقظ النائم، ويطرد

اماً امبدي كے دوست ورشن

البحن بصياحه (اتحاف الخيرة المهرة لليوصيري المطالب العالية لابن حجر عسقلانير حمة الله عليه)

ترجمہ: حضرت عبیدہ یزنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید مرغ کو پہند فرماتے تھے، اور نماز کے اوقات اور بیدار ہونے کے لئے اسکور کھتے تھے، اور فرماتے تھے، بیمرغ نماز کی اذان دیتا ہے، سوتوں کو (نماز کے لئے) جگا تا ہے، اور اپنی ہا نگ سے جنات کودورکرتا ہے۔

فائده ..... به آخرى روایت اگر چه ضعیف بے لیکن اس مفہوم کی روایتیں مختلف طرق سے بختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہیں۔ جن میں یہ ذکر ہے کہ سفید مرغ گھر میں ہوتو اس گھر میں شیطان اور جاد وقر یب نہیں آتے بعض محدثین نے ایکی روایات کوضعیف اور بعض کوموضوع کہا ہے۔ جبکہ امام شوکانی رحمۃ الله علیه 'المفوائد السمجموعة فی الاحادیث المموضوعة '' ہے۔ جبکہ امام شوکانی رحمۃ الله علیه 'المدیک الابیض الافرق حبیبی '' (سفید مرغ ، جس کی کلفی شاخ ہو، وہ میر ادوست ہے ) کے بارے میں فرماتے ہیں:

"قال ابن الحجر لم يتبين لى الحكم بالوضع قلت وقد روى من طرق بالفاظ مختلفة واكثرها لفظ الديك الكبير الابيض فيكون الحديث ضعيفا لا موضوعا(الفراندالمجموعة في الاحاديث الموضوعةج: ١ ص:١٢٢)

ترجمہ: حافظ ابن جرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں وضع کا عکم جھے پر واضح نہیں ہے۔ میں (امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ) نے کہا یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد طرق سے روایت کی گئی ہے۔ اکثر روایات میں ''بڑے۔ شید مرغ'' کے الفاظ آئے ہیں۔ لہذا حدیث ضعیف ہوئی نہ کہ موضوع۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مرغ کے فضائل کے بارے میں ''الودیک فی فضل الدیک'' کے نام سے کتا پچے لکھا ہے۔ حافظ ابوقیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مرغ کے فضائل پر ایک کتا بچے لکھا ہے۔ (بحوالہ کشف اللون)

نوٹ: حدیث میں بیان کئے گئے مرغ سے کیا صرف دلی مرغ مراد ہے یا فار می بھی اسکا مصداق ہوگا۔ کیونکہ مرنے کو جن خصوصیات کی بناء پر پیندفر مایا گیا ہے وہ صرف دلی مرغے میں پائی جاتی ہیں۔ فارمی مرغ ندتو سحری کے وقت اذان دیتے ہیں۔ بلکہ دوسروں کو بیدار کرنا تو دور کی بات وہ خود ہروقت ہے ہوٹی کے عالم میں ہوتے ہیں۔اس فرق کو وہ حضرات اچھی طرح سمجھ سکتے

اماً امبدي كردوست ورشن

ہیں جود کی اور فاری کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے ہیں۔

ایسا لگتا ہے کہ جمیں ایک انتہائی فیمتی چیز (دلی مرغ) ہے ہٹا کر فارمی مرغ پر لگادیا گیا ہے۔ فارمی مرغ کی غذاء کیمیکل مجرے آجیکشن اور مختلف دوائیاں ہیں۔ فقد رتی نظام کے مقابلے، مصنوعی نظام کے ذریعے فارمی مرغ تیار کئے جاتے ہیں۔ جہاں تک ان دونوں میں لذت اور تا ثیر کا تعلق ہے توریفر ق بھی بہت واضح ہے۔

گھر میں مرغ ہوگا اور جتنی بار با تک دیگا آتی ہی بارتمام سننے والے اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم مائلیں گے فرشتے کے آنے کاعلم ہوگا۔اور بہت سارے فوائد ہیں جن سے'' تہذیب جدید'' نےمسلمانوں کومحروم کرویا ہے۔

ہم نے مرغ کی مثال آسانی سے بچھنے کے لئے دی ہے۔ورنہ رحمانی نظام کو تباہ کرنے اور مسلمانوں کا رابطہ فرشتوں سے کا شخ کے لئے، دین کے وشمنوں نے با قاعدہ منصوبہ بندی کرکے ہمارے اوپر بیلغار کی ہے۔اس دور ش کتنی ہی چیزیں آپ ایسی دیکھیں گے،جن میں مسلمانوں کو مبتلاء کر دیا گیا ہے،اگر غور کریں گے تو اسکا کوئی فائدہ ( دنیاوی بھی ) نظر نہیں آگ گا لیکن لوگ اس کو افتتیار کئے ہو نگے۔نہ وہ اسکی حقیقت کو جانے جیں اور نہ افسی اس بات کا علم ہے کہ اس کام کے کرنے سے وہ اپنا کتنا ہز انقصان کررہے جیں۔سب سے زیادہ محنت اور خرا بی غذائی اشیاء بیس کی گئی ہے۔ چنا نچہ کھانے پینے کی چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔خصوصاً وہ مصنوعات جنگو میڈیا کے ذریعے بہت جلد مشہور کر دیا جائے۔

جیں کہ بڑایا گیا کہ دشمنان اسلام نے ہمارے دفائی نظام پر حملہ کیا ہے جسکے نتیج میں ہمارے معاشرے میں ایسا خود کار نظام وجود میں آچکا ہے کہ دنیا جہال کے شیاطین کی ہر شم ہمارے گھر وں اور گلی محلوں میں موجود رہتی ہے۔ جو کچھ کی باقی تقی وہ رہائش کمرے ہے متصل لیٹرین (Attach Bath) نے پوری کردی ہے، جہاں شیاطین کے تشکر کے تشکر رہتے ہیں۔ یہی حال مساجد کے ساتھ بحوامی لیٹرین کا ہے، جبکی جانب علاء کرام کو توجہ مبذول کرنی جا ہے۔

مساجد کے ساتھ لیٹرین

مساجد کے اندرلیٹرین بنانے کا جورواج عام ہواہے،اس میں چند باتھی توجہ طلب ہیں:

السین کر میں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مجد میں پیاز وغیرہ کھا کر آنے ہے منع فر مایا۔
کیونکہ اسکے کھانے ہے،منھ سے بد بوآتی ہے۔جبکہ پیشاب خانے یالیٹرین سے جو بد بولگاتی ہے،

#### اماً مبدى كووست ورشن

اسکوفر شنے کس طرح برداشت کرتے ہو نگے۔

2 ..... پیشاب خانے اور لیٹرین نجاست کی جگہ ہیں۔ ہرگندی جگہ اہلیس اوراسکی ذریت کا ٹھکانہ ہوتی ہے ۔مسجد میں بھی اگرا نکے ٹھکانے بنادیئے جائیں تو بیچارے مسلمان کہاں جائیں گے۔

ہر رہ سے میں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتی ہوتی ہے۔ کا جھو تکامنے ہے مکرا تا ہے۔اس سے نماز یوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔

اسسکیا کوئی افسراہے دفتر میں عوامی لیٹرین بنوانا پیند کریگا؟ اس گندے کام کے لئے کیا اللہ کا گھرہی رہ گیا ہے کہ جس راہ چلتے کا دل کرے معجد کا پیتہ پو چھے اور غلاظت نکال کرچلتا ہے۔

5 .....آپ کوی جمله کیسا گلے گا اگر کوئی کہے ' پاخانه کرنا ہے' اسکوکہاجائے' فلال صاحب (مثلاً ایس فی صاحب بمحترم وزیر بحزت آب بصدرصاحب ) کے گھر میں کرآؤ''۔یا پھر کہیں لکھا ہوا ویکھیں'' مسجد الیشرین'۔

6 .....اکثر مساجد میں پیشاب خانے وضو خانے سے متصل ہوتے ہیں جہاں سے تعفن کے جمو کے وضو خانے میں آرہے ہوتے ہیں۔وضو میں حاضر ہونے والے فرشتوں پر کیا بیتتی ہوگ۔

7 ..... بد بوکی جگه پرفرشته زیاده موسکے یاشیاطین؟

السبرة پ رید که سکتے میں کہ بیرسب مجبوری کے تحت اجازت دی گئی ہے۔ سواس مجبوری کو مسجد
 سے دس پندرہ میٹر دور نہیں لے جایا جاسکتا؟ نیز علماء نے صرف! جازت دی ہے واجب نہیں کہا۔

لئے لیٹرین بنوائی جاسکتی ہے۔ سے کم علم حواز اور عوصر حواز

10 ..... بیکم علم جواز اور عدم جواز کی بات نبیس کرر ہا، بلکه معجد کے نقدی،اسلام کے روحانی نظام اور شیاطین سے حفاظت کے پیشِ نظراس جانب توجہ دلائی ہے۔

مسلمانوں کے رحمانی نظام کو تباہ کرنے کی ایک اور مثال جمعہ کا دن ہے۔ بیٹھے کے دن کی چھٹی ختم کرنا او راس دن ، جمعے کی نماز سے پہلے ،لوگوں کو بازاروں اور دفتر وں میں مصروف رکھنا ،اتنا ہزانقصان ہے کہ سلمان ساری و نیا کی دولت بھی کمالیس توایک جمعے کے روحانی نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے۔

یا امبدی کے دوست ووٹن

جنات ا چِك لينك .....رحماني حصار مين آ جائي!

ان تمام باتوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے گھر اور خصوصاً اپنے بچوں پر بہت توجہ دین ہوگ ۔ کیونکہ فتنوں نے بلغار ہر طرف سے کی ہے۔ یہ بلغار بچوں کے اسکولوں میں بھی ہے جہاں انکوکارٹون بنانا اور رکھنا ،جسم پرنقش و نگار (Tattoo) وغیرہ سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اہل مخلہ کوساتھ لے کر اسکول کے ذمہ داران سے ملاقات کریں اور اسلام کے دمانی نظام کے بارے میں انکوآگاہ کریں۔ یہ کوئی تفلندی نہیں ہے کہ اسکول والوں کومہنگی فیسیں بھی دیں اور اپنے بچوں میں انکوآگاہ کریں۔ یہ کوئی تفلندی نہیں ہوگہ اور ہر مجلس میں دوستوں رشتے پرشیاطین و جنات بھی مسلط کرائیں۔ اسکے خلاف ہمیں ہر جگہ اور ہر مجلس میں دوستوں رشتے داروں کی ذہن سمازی کرنی چاہئے۔ اس طرح بچوں کے کپڑوں کو اسکوں کواسکی مخالف کرنے کہ خواب دینی چاہئے۔ اس

اسکے نقصانات ہر گھر میں دیکھے جاسکتے ہیں، گھر گھر جادواور جنات کی شکایات میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ اپنے اور اپنے بچوں کے اردگرد رحمانی دفاعی نظام قائم کرنے کے لئے مسنون دعاؤں کا اہتمام سیجئے۔ نیک اعمال (جن میں جہادان سب کی چوٹی ہے)رز تی حلال اور ہر وقت یاوضور ہنے کی کوشش سیجئے۔ رحمانی نظام کے ہوتے ہوئے شیطانی جملے ناکارہ ہوجاتے ہیں۔ شیطانی تو تیں دور فرشتوں کے سامنے نہیں تھر سکتے۔ جہاد کی تیاری ( گھوڑا ، اسلے وغیرہ) سے بھی شیطانی تو تیں دور بھائتی ہیں۔ اس طرح اللہ کے نیک بندوں کو دیم کی کر بھی شیاطین بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا بھائتی ہیں۔ اس طرح اللہ کے نیک بندوں کو دیم کی کر بھی شیاطین بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا

گھرول سے تصاویر بہوسیقی ،گانے بجائے گھنٹیاں اور ہروہ چیز جس سے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے ، نکال پھینئیں ۔ کیونکہ موسیقی کی ہردھن کے ساتھ الگ الگ جنات (شیطان) ہوتے ہیں ۔ ہرمسلمان کو یہ جھنا چاہئے کہ وہ ہروقت حالت جنگ میں ہے۔ اسکا دشمن کھا دشمن میں ہوتے ہیں ۔ ہرمسلمان کو یہ جھنا چاہئے کہ وہ ہروقت حالت جنگ میں اپنے کہ اس دور میں ہے جو ہروقت آپکے غافل ہونے کی تاک میں رہتا ہے۔ ہمیں پنہیں کہنا چاہئے کہ اس دور میں ان چیزوں سے کیسے بچاجا سکتا ہے۔ یہ جملہ ایمان کی کمزوری ، آخرت پریقین ندہونے کا پعد دیتا ان چیزوں سے کیسے بچاجا سکتا ہے۔ یہ جملہ ایمان کی کمزوری ، آخرت پریقین ندہونے کا پعد دیتا ہے۔ جس کی زندگی کا مقصد آخرت سنوارنا ہووہ ہرحال میں اسکو بچانے کی فکر کرتا ہے ، کبھی ہتھیار مبیں ڈوائٹ ۔ وشمن بھی اسپے کام میں لگا ہے آپ بھی سکتے رہنے اللہ کی مدد سے آپ کا میاب ہو جائیں گے۔

اماً إمبدى كردوست ورثمن

۔ کرلوزگاسوائے تیرے مخلص بندوں کے۔

قرآن كريم بين الله تعالى في مايا: الله ليس له سلطان على الذين امنو اوعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون (النحل ١٠٠)

ر جمہ: بیشک اس (شیطان) کا کوئی زورنہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب برہی وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بلاشبہ اسکاز ورانہی پر چلتا ہے جو اسکودوست بناتے ہیں اور جو اسکوشر یک بنانے والے ہیں۔

للبذا برمسلمان کواللہ تعالیٰ کی اطاعت، نمازوں کی پابندی ،قرآن کریم کی تلاوت ، حرام مال ہے اجتناب، گانے بجانے سے دوری اور ذکر واقہ کار پیس مشغول رہنا چاہئے ۔ اگر کوئی پریشانی ہو بھی تو پیشہ ورپیروں کے بجائے ایسے علاء کے پاس جائے جوشر بعت کاعلم رکھتے ہوں اور قرآن و سنت کی روشن میں آپ کی رہنمائی کر سکیس ۔ نیز اللہ کے نیک بندول کوان جادوگروں کی بھی خبر لینی چاہئے ، جنھوں نے عام مسلمان کی زندگی عذاب بنادی ہے ، جو ہمارے علاء پر مسلمل ملغاریں کررہے ہیں۔ پہلے علاء سے دریافت کریں کہ شریعت میں ان جادوگروں کا کیا تھم ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما کیں ، اور دشمنوں کونیست و نابود فرما کیں ۔ آئین

113

## كياموجوده فتنول مين خاموش ربناجا ہے؟

دورِ حاضر میں عالم اسلام کوجس فتم کی صورت حال کا سامنا ہے۔ایسے حالات میں ایک مسلمان کوکیا کرنا جائے؟ کسی کا ساتھ دینا چاہے یا خاموش بیٹے د بنا چاہے؟

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیفتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے دفت میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہٹے بلکہ خاموش رہنا جاہے؟

اس سوال کا جواب جانے سے پہلے ہمیں بیدجان لینا چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضح ہردور کے فتنوں کو الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ ہر فتنے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ایسانہیں ہے کہ ہر فتنے سے ایک ہی طریقہ سے بچاجائے گا، یا پھرایک فتنے سے بچنے کے لئے دوسرے فتنے کی تدبیرا فتیا دکر کے بچاجا سکے گا۔

آ سانی سے بچھنے کے لئے یہاں ہم مختلف احاد یث نقل کررہے ہیں جن میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فتنوں کو بیان فرمایا:

التسمون ابى ذر: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت إذا كانت عليه وسلم كيف انت إذا كانت عليك امراء يوخرون الصلاة عن وقتها او يسميتون الصلاة عن وقتها قال: قلت فساتامرنى ؟ قال: صل الصلاة لوقتها فان ادر كتهامعهم فصل فانها لك نافلة (احرجه مسلم في صحيحه)

ترجمہ: حضرت ابوذ رخفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھے سے دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تہمارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تہمار سے او پر ایسے حکم ان ہونگے جو نمازوں کو انکے اوقات سے مؤخر کر کے ادا کریں گے یا نمازوں کو برباد کر کے ادا کریں گے اس کے وقت سے ہٹا کر۔ ابو ذررضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے بوچھا: آپ جھے ایسے وقت میں کیا حکم کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نمازوں کو انکے وقت میں ادا کرنا۔ اور اگر ان حکم انوں کے ساتھ پڑھنی پڑے تو چھائے گا۔ (مسلم شریف)

فاكده ....ان حديث مين آپ ملى الله عليه وسلم في نماز كو وقت كوبر بادكر في فقت

کے بارے میں آگاہ کیا۔اسکاعل بھی ہتایا۔اب یہاں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قتنہ ہے اور فتنے میں گھر میں دبک کر بیٹھ جانا چاہئے تو کیا ہے تھے ہوگا جنہیں بلکہ علاج بھی وہی کیا جائے گا جوزبانِ نبوت سے بیان ہوا۔ چنا نچہ بنوامیہ کے دور میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی ۔خصوصاً جاج بن یوسف کے وقت میں۔جن علاء حضرات نے اسکے خلاف خروج کیا اسکی ایک وجہ نمازوں کے وقت کوضا کع کرنا بھی بیان کی تھی۔

2 .....عن بن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس فى الفتن رجل آخز بعنان فرسه أو قال برسن فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه أو رجل معتزل فى باديته يودى حق الله الذى عليه. (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى رحمة الله عليه) (المترك على الصحيحين)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں بہترین شخص وہ ہے جواپئے گھوڑے کی لگام یا فرمایا اپنے گھوڑے کی تکیل پکڑے اللہ کے دشمنوں کوخوف زوہ کرتا ہواوروہ اس کوڈراتے ہوں، یا وہ مخص جواپئی چراگاہ میں گوششین ہوجائے، اس پر جواللہ کاحق فرزکو ہ وغیرہ) ہے اس کوادا کرتا ہو۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کوشیخین کی شرط پر سیح کرا ہے ورامام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کوشیخین کی شرط پر سیح کہا ہے اورامام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے انفاق کیا ہے۔

فا کدہ ....اس حدیث میں فتنوں ہی کے وفت میں جہاد کرنے والے کوسب سے افضل بتایا گیا ہے۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایساوفت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو بے کروہ پہاڑوں کی چوٹیوں پراور (دوردراز کے )بارانی علاقوں میں دین کو پچانے کی خاطرفتنوں سے بھاگ جائے۔ فائدہ سسان حدیث کے الفاظ اگر چہ عام ہیں۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت

#### اماً اسدى كےدوست ودمن

نے اس پراس وقت بھی عمل کیا جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ چنانچ بعض صحاب رضی اللہ عنہم مدینه منورہ چھوڑ کر دور دیہات میں عظمے گئے۔ عظمے گئے۔

یے حدیث ایسے دورکو بھی بیان کررہی ہے جس میں برقتم کا فتنہ ہوگا۔ان فتنوں سے وہی نیک پائے گا جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ جائے گا۔ کیونکہ گھر میں خودکو بند کر لینے سے بھی ان فتنوں نے بیس بچاجا سکے گا۔ فقتے گھر میں گھس کر تملی آور ہو تگے۔

علامه ابن عبد البررجمة الله علي التمهيد لما في المؤطا من المعانى و الاسانيد "يل فرمات بين المعانى و الاسانيد "يل فرمات بين "بل اراد بقوله يفو بدينه من الفتن جميع انواع الفتن "(لين ني كريم صلى الله عليه وسلم كوول بين لقظ " الفتن" جمع كالفظ بحس مراد برسم كفت بين ) ـ

ا النبی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ سودی نظام کے دنیا پر مسلط ہوجانے کا ہے، جسکوسود والی صدیث میں ہیں ہے۔ جس وقت حرام خوری عام ہوجائے ۔لوگوں کا کاروبار بھی عالمی سودی مالیاتی نظام کے تحت چل رہا ہو۔لوگوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرنے کی صورت میں مسلمان حرام کھانے ہے نہ فتح سکتا ہو۔ایسے وقت میں حرام سے بیخ کے لئے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ جائے اور وہاں حال روزی یعنی بکریوں کی آ مدنی سے کھائے۔ایسے وقت میں گراوئی گھر ہی میں رہے تو وہاں ای سودی مالی نظام کے تحت کمائی گئی آ مدنی سے کھائے کا سوجو کھائے گا۔سوجو کھائے گا۔سوجو

شارح بخاری ابن رجب رحمة الله علیه وقت الباری "بیس فرماتے ہیں: "اس فقتے کے وقت میں بہترین مال بکریاں بوقل کے یونکہ انکو لے کر جولوگوں سے دور چلا جائے گا وہ انہی بکریوں کا گوشت کھائے گا ، انکا دودھ ہے گا ، اورا سکے اون کالباس پہنے گا ۔ جبکہ بیم کریاں پہاڑوں پر گھاس کھا نمیں گی ، اور بیانی پیس گی ، بیر فائدے بکریوں کے علاوہ کسی اور بیس نہیں پائے جاتے ۔ اسی لیے فرمایا: پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے ۔ کیونکہ بیر چوٹیاں وشمن سے پناہ لینے والے کو دفاع فرمایا: پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے ۔ کیونکہ بیر چوٹیاں وشمن سے پناہ لینے والے کو دفاع فراہم کرتی ہیں '۔ (فتح الباری این رجب رحمۃ الته علیہ )

الله عند ابي موسى الاشعرى رضى الله عند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشى فيها خير من الساعى فكسرواقسيكم وقطعوا اوتاركم واضربوا

#### اماً امهدى كے دوست ودشن

سيـوفكـم بـالحجارةفان دخل - يعنى- عـلـي احد منكم- فـليـكن كخير ابني آدم"(اخرجه ابو داؤد بسند صحيح،واحمد،وابن ماجه والحاكم والبيهقي)

ترجمہ: حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت سے پہلے فقتے ہوئے جو تاریک رات کے نکڑوں کے ما نند ہو نگے ، ان میں آ دمی صبح کوموٹ ہوگا اور شام کو کافر ہوجائے گا ، اور شام کوموٹ ہوگا ، اور شام کوموٹ ہوگا ، ان فتنوں کے وقت ، بیٹھنے والا ، کھڑ ہے ہونے والے سے بہتر ہوگا ، اور چلنے والا دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا ، لہذاتم (اس وقت ) اپنی کما نول کوقوڑ دینا ، اور کما نول کی تا نول کوکا ند دینا ، اور اپنی تکواروں کو پھروں بر مارنا (کنرکردینا) ۔ پھرا گرتمہارے پاس کوئی آئے تو آ دم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایجھے بیٹے کی طرح ہوجانا۔ (بابیل کی طرح جوثل ہوگیا تھا)۔

فا كده .....اس حديث ميں ايسے وقت كو بيان كيا عيا ہے كہ جب لڑنے والى دونوں جماعتيں اہلِ حق كى ہول \_ايسے وقت ميں كسى كے خلاف ہتھيا رئبيں چلانا چا ہے۔ نيز بيتھم اس وقت بھى ہوگا جب كسى مسلمان كواہلِ حق كے خلاف لڑنے كا تھم ديا جائے۔

او پر بیان کی گئی احادیث میں سے حدیث نمبر ۵،۲،۲۳ کا مصداق صحابہ اکرام رضی الله عنهم نے ،مشاجرات صحابہ کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی الله عنهم کی ایک جماعت نے اس فتنے کے

## اما امبدی کےدوست وجین

جائے تو ظاہر ہے ایسی تلوار چلانے کے فضائل تو دور کی بات ایمان ہے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔لہٰڈاالی جنگ میں شریک ہونے ہے بہتر ہے کہاس آلموار کوتو ڑ دے۔

اب یہاں بیسوال بیدا ہوگا کہ ایک شخص سپاہی ہے،اسکا ذریعہ معاش بی مال ننیمت ہے یا بیت المال سے ملنے والا وظیفہ ،سواب و دکہاں ہے کھائے گا؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا جواب بھی دیا۔ فرمایا: بکریاں لے کر پہاڑوں میں نکل جائے اور حلال رزق کھائے۔

حضرت ابو بکرة رضی الله عند فرمات جیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بی فرمات ہوئے ساکہ جدید ومسلمان تلوار لے کراکیک دوسرے کے مقابلے میں آجا کیں تو قائل ومقتول دونوں جہنم میں جا کیں گئے۔ میں نے بوچھا یارسول الله قائل کا جہنمی ہونا نوسجے میں آتا ہے مقتول کیوں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یہ بھی این مسلمان بھائی کوفل کرنے کا ادادہ رکھتا تفا۔ (متنق علیہ)

ملاعلی قاری رحمة الله علیه "مرقات" بیساس صدیث کی تشریح میس فرماتے ہیں:

اس حدیث کا مصداق مسلمانوں کے درمیان وہ جنگ ہے جو ،کسی عصبیت ،حمیت اور جاہلیت کی بتا پر ہو،جیسا کہ دوعلاقوں کے مسلمانوں کے مابین ، دوقبیلوں کے مابین ، اوراس جنگ میں کوئی شری پہلونہ ہوجسکی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی فریق شریع پہلونہ ہوجسکی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی فریق شریعت کی بالا دی کے لئے نگلا ہو،اوراس حدیث کومسلمانوں کے مابین ہرضم کی لڑائی مثلاً قضیہ صفین وغیرہ پرچمول کرنا درست نہیں ہے۔(موقات المفاتیح)

اگرایک طرف امریکہ کے لئے لڑنے والا عراقی فوجی ہوا ور دوسری جانب مجاہد فی سبیل اللہ تو کیا نعوذ باللہ قاتل ومقتول دونوں جہنم میں جائیں گے؟ ای طرح طالبان اور حامد کرزئی کی فوج آئے سے سامنے ہو؟ ہرگزنہیں۔

خلاصة بحث من فركورہ تمام بحث كاخلاصہ بيہ كه ني كريم صلى الله عليه وسلم نے جس جل ميں كريم صلى الله عليه وسلم نے جس جنگ ميں كاس كام فريا اس سے مراديه جنگ نہيں جس جس ايك طرف تمام كفريه طاقتيں جيں اور دوسرى جانب الله كے دين كى سر بلندى اور مسلمانوں كى جان و مال كے تحفظ كے لئے كرنے والے طالبان اور مجاہدين جيں۔

بلک اس جنگ سے مراد وہ ہے جسکو ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مایا: یعنی وطنیت ، قومیت ، لسانیت اور کسی عصبیت کی بنیاد برلزی جانے والی جنگ \_ بعنی تلواری توڑنے کا تھم

## اماً امبدی کے دوست ووٹن

امریکہ کی خاطر مجاہدین ہے جنگ کرنے والول کے لئے ہے۔ اگر انکومجاہدین کے خلاف لڑنے کے لئے مجبور کیا جائے تو وہ اسلحہ چھوڑ کر گھر وں میں بیٹے جا کیں ،اگر گھر میں بھی مجبور کئے جانے کا خطرہ ہے تو چھرا یہ بہاڑ وں میں بھاگ جا کیں جبال اس گناہ پرانکوکوئی مجبور نہ کر سکے۔ یہی تھم عظم ہے ۔ کہ اسلام بھارتی فوج مسلمانوں کے لئے ہے۔ کہ اسلام کی سربلندی کے لئے لئے نے والوں کے مقابلے جنگ نہیں کی جائے گی۔

ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من اشرف لها استشرفت له واشراف اللسان فيه كوقوع السيف. (اخرجه ابوداؤد رقم ٣٢٦٣، والطبراني في الارسط رقم ١٥٨١) اللسان فيه كوقوع السيف. (اخرجه ابوداؤد رقم ٣٤٦٣) والطبراني في الارسط رقم ١٥٠٤ ترجمه: عنقر يب ايها فتذبه وكا، جوبهره، كونكا، اندها بوكا -جواسكة قريب آيا بيا اسكوني لي كا، اس فتن يس زبان كا كحولنا ايها بوكا جيس الوارجلانا \_

فا كده ..... ملاعلی قاری رحمة الله عليه نے فر مايا، بيابيا فتنه جوگا كه اس ميں حق و باطل كى تميز نبيس جوگى ،اور نه نصيحت و خير خواجى اور امر بالمعر وف اور نبى عن المئكر كى بات كوسنا جائے گا۔ ( بحواله عون المعبود )

اس مدیث بیس جوفتنہ ہے اس میں زبان کی حفاظت کا تھم دیا گیا ہے۔ ملائلی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس مدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ شایداس کا مصداق وہ جنگ ہے جوحضرت علی کرم اللہ وجہداور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین ہوئی۔ اس میں خاموش رہنے کا تھم فرمایا گیا۔ دونوں میں ہے کہ کے بارے میں برائی ندکی جائے۔ دوسرااخمال ہیہ ہے کہ فتنے کے دفت میں کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے فتندا ورزیاد و بحر کے ملائلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسرے احمال کو زیادہ مناسب کہا ہے۔ جبکہ علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے احمال کو زیادہ درائے بتایا ہے۔

موجوده دور میں اسکی بہت می مثالیں موجود میں ۔میڈیانے لوگوں کو ایسا اندھا، بہرہ اور گونگا (بہتا ٹائز) کر دیا ہے کہ جومیڈیا کہدر ہا ہوتا ہے لوگ اسکے علاوہ نہ کچھ سنتے ہیں نہ دیجھتے ہیں۔ سوات کی ایک جعلی ویڈیو دکھا کر میڈیانے لوگوں کو ایسا اندھا اور بہرہ کیا، کہ اکثریت اللہ تعالیٰ کی ٹازل کردہ اسلامی سزاؤں کے خلاف زبان درازی کرتی رہی ،اور اپنا ایمان تباہ کرتی رہی ، نہ کوئی حق من رباقا۔

اسکی ایک اور بڑی واضح مثال لال مجداور جامعہ حفصہ کا مسئلہ ہے۔ حکومت نے اس مسئلے کواس انداز میں عوام کے سامنے چیش کیا کہ لوگ اند ھے، بہرے اور کو تکنے ہوگئے۔اس فتنے میں اس بری طرح تھینے کہ حق کے مخالف ہو گئے۔اس وقت جولوگوں کی زبانیں چلیس الامان الحفظ حتی کہ بہت می زبانی معصوم طالبات کے قتل کا سبب بنیں۔ لہٰذا ایسے فتنے بیں جب لوگوں نے باطل کو تق بجھ لیا ہواور ساری زبانیس حق کے خلاف چل ربی ہوں ، اور باطل کی تقویت کا سبب بن ربی ہوں ، اس وقت زبان کو کھولنا ایسا ہے جیسے بتھیار چلانا۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ لوگ کس طرح اند ھے ، بہر ے اور گو نگے ہوگئے تھے ، سب کی زبانوں پرصرف وہی بات تھی جو شرف کے دربارشاہی سے بیان کی جاتی تھی۔ آج بھی عوام کے جینے بھی اعتراض جباد و جو شرف کے بارے میں ہیں ہورواقعی لوگوں میں انڈ یلے ہیں ، اور واقعی لوگوں کو جینا ناکر (اندھا، بہرہ، گونگا) کیا ہوا ہے۔ (واردائلم باالسواب)

نیزاس بحث ہے بیہ بات بھی واضح ہوگئ کہ ہرفتندد وسرے سے مختلف ہے اس طرح ہرا یک کاعلاج وہی ہوگا جسکورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیان قر مایا۔ ( دانڈ اعلم )

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فتنوں کے بارے میں اگر چہ بیفر مایا کہتم گھر میں جیٹھے رہنا کسی کا ساتھ نہ نہ بینا۔اپنی آلموار کند کر دینااور کمان تو ڑوینا۔

اس حدیث ہے مراد وہی صورت حال ہے جس کو ملاعلی قاری رحمة الله عليه في بيان فرمايا ہے۔

کیا پیمسلمانوں کے آپس کی لڑائی ہے؟

اگرکوئی ان فدکورہ احادیث کوآٹر بناکر بموجوہ ہورہ میں ایسا کرناچا ہے تو یہ ہرگز درست نہیں۔
مثلاً عراق والے کہیں کہ عراق جی مسلمان مسلمان سے لڑر ہا ہے ، البذایہ فتنہ ہے اور فتے جس کسی
کا ساتھ نہیں دینا چاہئے ، یا افغانستان والے کہیں طالبان بھی مسلمان اور کرزئی اور اسکی فوج بھی
مسلمان البذایہ جہا وہیں ہے یہ فتنہ ہے۔ ایسا سوچنا صریح طور پرقر آن واحادیث کی من مانی تشریح
کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے واضح طور پر کا فروں کی جانب سے لڑنے والوں کو وہی تھم بیان
فرمایا ہے جو کا فروں کا ہے۔ محدثین اور فقہا ء نے ایسے لوگوں کے بارے جس انتہائی سخت الفاظ
استعال کئے ہیں۔

آج جو جنگ جاری ہے یہ جنگ گفر و اسلام کے مابین ہے۔ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ امریکہ اوراسکا اتحاد مسلمانوں سے کیا جا ہتا ہے۔

لہٰذاا یے وقت میں اگر کوئی مسلمان ،انفرادی طور پریاجماعت وحکومت کی شکل میں امریکہ کا ساتھ دے رہاہے اور ایکے ساتھ مل کرمسلمانوں ہے جنگ کرر ہاہے تو کیا اس کومسلمانوں کے

اماً امبدي كےدوست ودون

ما بین جنگ کہا جائے گا؟ ہر گزنبیں۔ایسے لوگ اگراپنے سروں پر قر آن کریم بھی اٹھائے بھریں تو انگوو بی تھم ہے جوقر آن کریم نے بیان کیا ہے۔

عراق میں نوری المالکی اور اسکی رافضی پولیس امریکہ کا ہراول دستہ بنی، جس نے امریکیوں کے ساتھ ال کرامریکیوں سے بڑھ کرئی مسلمانوں پرظلم کے پہاڑتو ڑے۔ انکافتل عام کیا بکلہ گو بہنوں اور بیٹیوں کو ورندگی کا نشانہ بنایا ، نمازیوں کے اوپر مسجدوں کی چھتوں کو گرادیا گیا ، املاک لوٹ کی گئیں۔ عالم عرب کے علا جق نے امریکیوں کے خلاف جہاد کا فتوی صاور کیا۔ مجاہدین نے جہاد کا آتھا نہیں۔ عالم عرب کے علا جق نے امریکہ کا ہراول دستہ ہے لہذا پہلے نگراؤا نبی سے ہوتا ہے۔ اب میں کسی کا ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اسکویہ کے کہ یہ مسلمانوں کی آپس کی جنگ ہے اس میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چا ہے ، آتو یہ بات کس طرح درست ہو گئی ہے؟ بلکہ شریعت کی روسے ان کی سز ۱۱مر کی کا فروں سے بھی زیادہ تختہ ہے۔

یمی معاملہ افغانستان میں حامد کرزئی اور اسکی مرقد ملیشیا کا ہے جھوں نے اللہ کی مرزمین سے اللہ کا نظام مٹاکر دجال کے شکر کو وہاں لا بٹھایا۔ اسکے بعد طالبان نے امریکہ کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیا۔ کیا اسکو مسلمانوں کی آپس کی جنگ کہاجائے گا؟ وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کے دین پر راضی ہیں۔ نیز یہ کا فروں کے ساتھوٹل کر کے دین پر راضی ہیں۔ نیز یہ کا فروں کے ساتھوٹل کر مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں البغا جو تھم امریکیوں کا ہے وہی انکا بھی ہے خواہ وہ نماز پڑھتے ہوں یا لمبی لمبی داڑھیاں رکھتے ہوں۔ قرآن کریم کی واضح آیات اس بارے ہیں موجود ہیں۔ ہوں یا لمبی لمبی کی داڑھیاں رکھتے ہوں۔ قرآن کریم کی واضح آیات اس بارے ہیں موجود ہیں۔ اس طرح آگر بھارت میں کوئی مسلمان جماعت ، بھارتی فوج کے ساتھو الکر مجابدین سے جنگ کرتی ہے ، تو اسکا تھم بھی ہندو کا فروں جسیا ہی ہوگا۔ اسکو مسلمانوں کی آپس کی جنگ نہیں کہا جائے گا کہ ایک طرف اہل جن ہیں دوسری جانب اسلام کے دشمن کھاراورا کئے جائی منافق ، جوکا فروں کی جنگ ٹررے ہیں۔

اس بات کو عقل بھی تناییم نہیں کرتی کہ مسلمانوں کے ماہین ہونے والی ہرفتم کی جنگ کو فقت کہد یا جائے اور مکواریں کما نیس تو ڈکراس سے علیحدگی اختیار کرلی جائے۔ اگر ایسا ہوتا ، تو یہودی اس کا خوب فائدہ اٹھاتے۔ وہ مسلمانوں جیسے نام رکھتے اور سارے عالم اسلام پر حملہ آور ہوکہ مسلمانوں کے بیچے کوئل کرتے رہجے ، (نعوذ باللہ) مکہ مکر مداور مدینہ منورہ پر حملہ کرتے ور بیچ میں اللہ میں بڑے بیٹروں پر لکھ کر اپنے ساتھ لے کر چلتے ، اگر کوئی مسلمان ان سے مزاحمت کرتا تو اسکو یہ حدیث سناتے کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں تو کسی کا ساتھ شدو۔ اس

#### اماً کمبدی کے دوست ودشن

عراق میں نوری المائی اورائی رافعنی پولیس امریکہ کا ہراول دستہ بی،جس نے امریکیوں کے ساتھ مل کرامریکیوں سے ہڑھ کرئی مسلمانوں پرظلم کے بہاڑتو ڑے۔ اٹکا قتل عام کیا،کلہ گو بہنوں اور بیٹیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا، نمازیوں کے اوپر محبدوں کی چھتوں کو گرادیا گیا، الملاک لوٹ لی گئیں۔ عالم عرب کے علاء حق نے امریکیوں کے خلاف جہاد کا فتو کی صادر کیا۔ مجاہدین نے جہاد کا آغاز کیا۔ چونکہ نوری الممائی کی فوج امریکہ کا ہراول دستہ ہے لہٰذا پہلے نگرا وا نہی سے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اسکو ہے کہ کہ میں مسلمانوں کی آپس کی جنگ ہے اس میں کسی کا ساتھ نہیں و بینا چاہئے ، تو یہ بات کس طرح درست ہوسکتی ہے؟ بلکہ شریعت کی روسے ان کی سز اامر کی کا فرول سے بھی زیادہ بخت ہے۔

یکی معاملہ افغانستان میں حاد کرزئی اور اسکی مرتد ملیشیا کا ہے جنھوں نے اللہ کی سرزمین سے اللہ کا نظام ممنا کر دجال کے نشکہ کو وہاں لا بٹھایا۔ اسکے بعد طالبان نے امریکہ کے خلاف جہاد کا آغاز کردیا۔ کیا اسکومسلمانوں کی آئیس کی جنگ کہا جائے گا؟ وہ مسلمان کسے ہوسکتے ہیں جواللہ کے دین پر راضی ہیں۔ نیز بید کا فروں کے ساتھ مال کر مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں لہٰذا جو تھم امریکیوں کا ہے وہی انکا بھی ہے خواہ وہ نماز پڑھتے ہوں یا لہی کمی واضح آیات اس بارے ہیں موجود ہیں۔ ہوں یا لہی کمی واثر تھیاں رکھتے ہوں۔ قرآن کریم کی واضح آیات اس بارے ہیں موجود ہیں۔ اس طرح آگر بھارت میں کوئی مسلمان جماعت، بھارتی فوج کے ساتھ ملکر مجاہدین سے جنگ کرتی ہے، تو اسکاتھم بھی ہندو کا فروں جیسیا ہی ہوگا۔ اسکومسلمانوں کی آئیس کی جنگ نہیں کہا جائے گا کہ ایک طرف اہلی جن ہیں دوسری جانب اسلام کے دیمن کھا راورا کے بھائی منافق ، جوکا فروں کی جنگ لڑرہے ہیں۔

اس بات کوعنل بھی تسلیم نیس کرتی کہ مسلمانوں کے مابین ہونے والی ہرشم کی جنگ کوفت کہ دیا ہوت کے اور تعلق بھی تسلیم نیس تو ڈکراس سے علیحد گی اختیار کرلی جائے۔اگراہیا ہوتا ہتو یہودی اس کا خوب فائدہ اٹھاتے۔وہ مسلمانوں جیسے نام رکھتے اور سارے عالم اسلام پر جملہ آور ہوکرمسلمانوں کے بیچے بچے کوتل کرتے رہنے ،(نعوذ باللہ) مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ پر جملہ کرتے اور یہ حدیثیں بڑے بڑے بیٹروں پر لکھ کرا پنے ساتھ لے کر چلتے ،اگر کوئی مسلمان ان سے مزاحمت کرتا تو اسکویہ حدیث سناتے کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں تو کسی کا ساتھ نہ دو۔اس

#### اماً امهدى كيددوست ودمن

طرح خودتو مسلمانوں کونیست و نابود کرتے رہتے ادراپے خلاف اٹھنے والوں کو حدیثیں سنا کر بیٹھادیا کرتے۔ بلکہ بیخدمت انکی جانب سے سرکاری علماء ومشائخ انجام دیتے۔ کیاحق و باطل واضح نہیں؟

قرآن واحادیث ہے بیہ بات بھے میں آتی ہے کہ فتنے جس قتم کے بھی ہوں،ان کا بہترین حل اللہ تعالیٰ کے راستے میں قال کرنا ہے۔ کیونکہ تھے احادیث سے ٹابت ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں کی خاطر قیامت تک قال کرتی رہے گی ۔صدیث شریف میں آیا ہے:

عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من الوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. (رواه ابو داؤد بسند صحيح)

ترجمہ: میری امت کی ایک جماعت حق کے دفاع کے لئے قال کرتی رہے گی،جس نے

ان ہے دشنی کی بیاس پرغالب رہیں گے، یہاں تک کہان (مجاہدین) کی آخری جماعت د جال سے قال کرے گی۔

لہذا جیسا بھی پرفتن دور ہو،ان سے بیخنے کا بہترین حل قال فی سبیل اللہ ہے۔اس بیس فتنوں سے نجات کے ساتھ ساتھر، درجات کی بلندی بھی ہے۔جو پہاڑوں میں بھاگ جانے والے سے زیادہ ہے جتی کہ تاریخ انسانی کے خطرناک فتنے ،فتند دجال کے وقت بھی وہی مجاہدین سب سے افضل ہو نگے جو میدانِ قبال میں ڈٹے ہو نگے۔

حكم جبهاد

لہذااس دور میں کا فرول کے خلاف پرچم جہاد بلند کرنا ہر مسلمان پراسی طرح فرض ہے جیسے نماز۔ ہرایک کواس جنگ میں شریک ہونا ہوگا۔ خواہ خود جہاد میں نکلے یامال ہے مجاہدین کی مدد کر ہے یا لوگوں کوانکی مدد ونصرت پر تیار کر ہے۔ جوگھر میں بیشار ہا وہ عنداللہ سخت مجرم ہوگا۔ ایسے خص کو پاکستان کی آنے والی نسلیس بھی معافی نہیں کریں گی۔ کیونکہ انھوں نے امریکہ کو پاکستان پرحملہ آور ہوتا ہواد کیوکر بھی اپنے دین اسلام کے دفاع کے لئے پچھونہ کیا اور ہاتھ پ پاکستان پرحملہ آور ہوتا ہواد کیوکر بھی اپنے دین اسلام کے دفاع کے لئے پچھونہ کیا اور ہاتھ پ ہاتھ دھرے ،ای انتظار میں رہے کہ سرکاری مفتی یا در باری علماء ومشائخ جہاد کا اعلان کریں ، پھر جہاد کریں۔

جها دحچوژ کرکسی اور کام میں مشغول ہونا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنارسول الرحمة وانا رسول السملحمة ان الله بعثنى بالجهاد ولم يبعثنى بالزرع (الحكم الجديرة باالاذاعة ابن رجب حنيلير حمة الله عليه)

ٹر جمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں رسول رحمت ہوں اور میں گھسسان کی جنگوں والا نبی ہوں۔ بلاشبداللہ نے مجھے جہاد دیکر بھیجا ہے اور مجھے کھینی باڑی دے کر تبیس بھیجا۔

وخرج البغوي في معجمه " ان الله بعثني بالهدئ ودين الحق ولم يجعلني زراعا ولا تاجرا ولا سخابا بالاسواق وجعل رزقي تحت ظل رمحي"

ترجمہ:رسول النُدصلی النُدعلیہ وسلم نے فر مایا بیٹک النُد نے مجھے ہدایت اور دین حق دیکر بھیجا ہے۔اور مجھے نہ تو کھیتی باڑی کرنے والا بنا کر بھیجا اور نہ تاجر اور نہ بازاروں میں آ وازیں لگانے والا۔اورمیرارزق میرے نیزے کے ساتے میں رکھ دیا گیاہے۔ ابن رجب صنبلی رحمة الله علیه فرماتے ہیں'' اسلئے الله تعالی نے ان لوگوں کی مذمت کی جضوں نے جہاد چھوڑ دیا اور دولت کمانے میں مصروف ہوگئے۔ا نکے بارے میں قرآن کی بیہ آیت نازل ہوئی و لا تلقو ا بایدیکم الی التھلکة کے فودکو ہلاکت میں ندو الو۔ بیآیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے جہاد میں گے ہوئے تھے۔ پھر پچھوفت ملا تو کہنے گئے کہا ہے اپنی زمینوں کی بھی ذراو کھے بھال کرلیں۔اس پر سنبیہ آئی کہ جہاد چھوڑ ناتمہاری ہلاکت ہے۔(الحکم المجدیرة بالاذاعة ابن دجب حدیدر حمة الله علیه)

ايوداوَدكرروايت إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه الله من رقابكم حتى تراجعوا دينكم

تر جمہ: جبتم عینہ (ایک قتم کی تیج ) کا کارو ہار کرنے لگو گے اور گائیوں کی دموں کے چیچے ہولو گے،اور جہاد چھوڑ میٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پرالیسی ذالت مسلط کردینگے جواللہ تنہاری گردن ہے اس وقت تک ٹبیس دور کریں گے جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نبیس لوٹ آتے۔

فا کدہ .....اسکا مطلب میہ کہ جب تم حرام کاروبار میں لگ جاؤ گے اور جہاد چھوڑ کر کھیتی باڑی میں مشغول ہوجاؤ گے، جہاد چھوڑ نے کے منتج میں کا فرتم پر غالب آ جائیں گے اور تم پر ذالت مسلط ہوجائے گی، یہ ذالت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک پھر جہاد کی طرف نہ لوٹ آؤ۔

ابیا ہر دور میں دیکھا جاسکتا ہے۔ کافرمسلمانوں پرظلم کرتے ہیں۔ پھر جب مسلمان جہاد کا علم بلند کرتے ہیں تو اللہ تبارک وتعالی کی مدد سے ، کافروں پر رعب طاری ہوجا تا ہے۔ پھر وہ می کافر جو کل تک مسلمانوں کو کیڑے ملوڑوں کی طرح مسلع تھے،خود کوخدا کا درجہ دیتے تھے، جہاد کی مرت سے اللہ تعالیٰ اسلامی طاقت کا جنازہ برکت سے اللہ تعالیٰ اسلامی طاقت کا جنازہ اٹھا کرجائے ہیں۔

حضرت کمحول رحمة الله عليه نے فرمايا'' مسلمان جب (حضرت عمر رضى الله عنه کے دور خلافت ميں) شام آئے۔ان سے''الحولة'' کی بھیتی کا تذکرہ کسی نے کیا چنانچے انہوں نے اسکی. کاشت کی۔ پینچر جسب حضرت عمر رضی الله عنہ کو پینچی تو انہوں نے قاصد بھیجا۔ جسب اصد شام پہنچا تو کھیتی کیکر تیار ہو چکی تھی۔

اس قاصد نے آکرتمام کیستی کوآگ لگادی پھر حضرت عمرضی اللہ عند نے اکولکھ کر بھیجا:ان اللہ جعل ارزاق ھاندہ الامة فی أسنة رماحها و تحت أز جتھا. (خرجه اسد ابن موسیٰ) ترجمہ: بیشک اللہ تعالی نے اس امت کا رزق نیزے کی نوک اور اسکے نیلے جصے میں رکھا

ہے۔ (انسحکم المجدیرة بالاذاعة ابن رجب حنبلی رحمة اللّه علیه ).....اور بیناوی رحمۃ اللّه علیه ).....اور بیناوی رحمۃ اللّه علیہ نے بی سند ہے روایت کیا ہے حضرت عمرضی الله عنہ نے لکھ کر بھیجا کہ جس نے جیتی باڑی کی اور گائیوں کی دموں کے پیچھے لگا اور اس پر راضی ہو گیا اور متعقل اس کو اختیار کر لیا میں اس پر جزیہ عاکد کر دونگا۔ (المحکم المجدیرة بالاذاعة ابن رجب حنبلیر حمة اللّه علیه ).....اور کس ہے کہا گیا کہ آ ہے بال بچوں کے لئے زراعت کیوں نہیں اختیار کر لیتے ؟ انھوں نے جواب ویا ''اللّہ کی متم ہم کسیان بن کر اس دنیا میں نہیں آئے بلکہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ (جہاد کے اثدر) کا فر کسیانوں کو تی کر اس میں سے کھا کیں۔'' (المحکم المجدیرة بالاذاعة ابن رجب حنبلیر حمة اللّه علیه)

حافظ ابن رجب صنبلی رحمة الله علیه بیاحادیث و آثار نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ایک مؤمن کی مکمل حالت میہ ہے کہ اسکا مشغلہ ہی الله کی اطاعت اور جہاد فی سبیل الله ہو۔ جوالله کی اطاعت میں مشغول ہوجائے اسکے رزق کی ذمہ داری الله تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ جبیہا کہ حدیث ہے '' جس نے دنیا کی فکر کواپناغم بنالیا الله تعالیٰ اسکے تمام امور خراب کردیتے اور فقر کواسکی آبھوں کے سامنے کردیتے ۔ اور دنیا تو اسکواتن ہی طل گی جنٹی کسی جاچکی۔ اور جسکی نمیت آخرت کی ہوگ اور اسکے معاطے کو آسان فرمادیتے ۔ اور اسکے دل میں غنا پیدا فرمادیتے اور دنیا خود چل کراسکے اور اسکے دل میں غنا پیدا فرمادیتے اور دنیا خود چل کراسکے یاس آئے گی۔ (منداحمہ این باجہ)

ان آ فارکا پیمطلب ہے کہ مجاہدین کو جہاد تجھوڑ کر کھیتی باڑی یا کاروبار میں نہیں مشغول ہونا چاہئے۔ کیونکہ اس نے جہاد کمزور ہوگا۔ رہارزق کا مسلہ تو اللہ تعالی اسی جہاد کے ذریعے مجاہدین کو پاک وحلال رزق عطافر ما کیں گے۔ نیز عام مسلمان کو بھی کھیتی باڑی یا کاروبار میں پیش کر جہاو سے دور نہیں رہنا چاہئے ۔ کیونکہ جہاد چھوڑ نے میں تمام مسلمانوں کا نقصان ہے۔جیسا کہ آئ صورت حال ہے۔مسلمانوں کے تمام وسائل پر یہود وہنود کا قبضہ ہے۔ تمام مسلم ممالک کی عوام کو انھوں نے اپنے سودی نظام میں جگڑر کھا ہے۔مسلمان و نیا کے چھے بھاگ رہا ہے اور دنیا ہاتھ آئے بیش وی ہوا کہ دہا ہے اور دنیا ہاتھ رہے گا جب تک اپنا تھا میں جگڑر کھا ہے۔مسلمان و نیا کے چھے بھاگ رہا ہے اور دنیا ہاتھ رہے گا جب تک اپنا تو ماسل کر دبار اور کھیتی کے لئے امریکہ اور عالمی اداروں سے جہاد نہ کریں۔ وہ اپنی بات طافت کے در پر منواتے ہیں۔ سو جمیں بھی جہاد کی قوت کے ذریعے اپنے وین اور یہودیوں اور یہودیوں وسائل اور اپنے لوگوں کی عزت کا دفاع کرنا ہوگا۔ ہم جہاد کرینگے تو اللہ انگے۔ پھر ہمارے وسائل اور اپنے لوگوں کی عزت کا دفاع کرنا ہوگا۔ ہم جہاد کرینگے تو اللہ ان ہم ہمارے وسائل کوکوئی کے سونے اور ہیروں سے جمرے محلات ہمارے قدموں میں ڈالدینگے۔ پھر ہمارے وسائل کوکوئی

#### اماً مبدى كے دوست ودمن

اونے پونے لوٹ کر بھا گنہیں پائے گا۔ نہ کوئی جارج سوریس ہوگا جوا پنا پییہ ذکال کر ایجائے اور دون میں کئی مسلم ممالک کی معیشت کی چولیں ہلا جائے۔ اس وقت کا آپ تصور کریں جب عالمی بینکرز راک فیلرز، روتھ شیلڈ، ج پی مارگن جیسے یہود یوں کی تمام دولت مجاہدین کو مال غنیمت میں سلے گی تمام دنیا کا سونا جوان سودخوروں نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے عام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جبکہ جہاد کے بغیریمی ہوتارہے گا کہ بیز خیرامت اپنے بچوں کے مفصے لقمہ چھین کر رہا جائے گا۔ جبکہ جہاد کے بغیریمی ہوتارہے گا کہ بیز خیرامت اپنے بچوں کے مفصے لقمہ چھین کر رہے ہی اس دنیا سے رخصت موجائے گا۔ تاجرا پی محنت کی کمائی ان کو دیتا ہے، کسان خون پسینہ بہا تا ہے لیکن .....اپنے بچوں کا پیٹ بھی نہیں بھریا تا۔



اما مہدی کے دوست وڈئن

د وسرایاب

## تاريخ اسلام اورراهِ وفا کےمسافر

عنیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار بولہی

اسلام اورمسلمانوں کےخلاف، یبودی سازشیں یقینا بہت خطرناک تھیں۔ دنیا کا کوئی اور ندبب اسكا ایک حصر بھی برداشت نہیں كرسكتا تفاعیسائیت كوئى لے لیجئے كرمينت پال كايك خواب نے ہی ساری عیسائیت کا وجود جروں سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ جبکہ عالم اسلام کے خلاف ہونے والی سازشیں ،انہائی مہلک و تباہ کن تھیں۔تہد در تہد، پر اسراریت کے دبیز پر دوں میں چپپی ، دجل وفریب کے لباد ہے اوڑ ھے معصومیت کا غاز ہ چبرے پرسجائے مسلسل دین حنیف کے وجود پر بلغار کرتی آرہی ہیں۔انکی وسعت وگہرائی کا اندازہ اس موضوع پر کھی جانے والی صحنیم کمابوں سے لگایا جاسکتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں وشمنان اسلام نے نسل درنسل محنت کی ہے ....ا سے شیطانی مشن کے لئے دن رات ایک کئے ہیں .... کیکن انگی زندگی .... غداری ، مکاری ،عہدشکنی اور دھو کہ دہی سے جری بڑی ہے ..... کی قربانیوں نے یہودی دنیا کو بیشک بہت کامیابیاں والی ہوں، لیکن .....ا نکے کروار کی کمزوری .....اخلاق کی پستی .....اور شیطانی مشن نے ابھی تاریخ کو اتنا متعفن کیا ہے کہ ساری و نیااسکی بد بو سے کراہت محسوں کررہی ہے۔

جبكه النئے مقابلےمحمة عربی صلی الله علیه وسلم کے غلام .....عبد و وفا ......ا مانت وصدافت اور وفاشعاری کی الیی حسین تاریخ رقم کر کے گئے ،جس پر صرف مسلمان ہی نہیں ساری انسانیت فخر كرسكتى ب-انك كرداركى بلندى .....اعلى اخلاق ....اور انسانيت كى فلاح وكاميابي كمشن نے انکی سیرت کوابیا معطر کیا ہے کہ موس کرنے والے آج بھی اسکی خوشبو کی محسوس کرتے ہیں۔ جہاں تک کامیا بی و ناکا می کاتعلق ہے تواس میں بھی اولیاءاللہ (اللہ کے دوست )اولیاءالشیطان پر غالب ہی رہے ہیں۔اگر چہ وقتی کامیا بی اولیاءالشیطان کو حاصل ہوتی رہی ہمکین وہ اپنامقصد حاصل کرنے میں ناکام دہے۔

اس وین کا سیح حالت میں باقی رہنا، اس سے حت و تیج ہونے کی دلیل ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اسلاء اللہ تعالیٰ نے اس وین کو اسکی اصل حالت پر باقی رکھنے کے انتظامات فرمائے۔ اسلام وشمن قو توں کی جانب سے ہونے والی بلغاروں سے دفاع کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے فریضے کو قیامت تک باقی رکھنے کا انتظام فرمایا۔ وقت کے ساتھ اس وین پر پٹے نے والے غبار کوصاف کر ہے، اس کا چبرہ کھارنے کے لئے ، بیا تنظام فرمایا کہ ہر صدی کے شروع میں ایک مجرد ہو جو اس دین کوشرک و بدعات اور رسومات و خرافات سے پاک سدی کے شروع میں ایک مجرد ہو جو اس دین کوشرک و بدعات اور رسومات و خرافات سے پاک اس دین کوشرک و بدعات اور رسومات و خرافات سے پاک اس دین کوائی حالت پر لوٹا دے، جس پر نبی آ فرالز مال صلی اللہ علیہ و ساتھ موجو در ہے گی ، واس حق کے لئے اپنی جاعت موجو در ہے گی ، واس حق کے لئے اپنی جاعت موجو در ہے گی ، واس حق کے لئے اپنی جانب کے لئے انکوجان وینی میں دینے میں دینے شہیں کر گئی جن کو بچانے کے لئے انکوجان وینی میں دینے میں دینے میں دریخ شہیں کر گئی جن کو بچانے کے لئے انکوجان وینی میں دینے میں دینے شہیں کر گئی جن کو بچانے کے لئے انکوجان وینی میں دینے میں کہتے کی اس کے انکوجان دینی میں دینے می

چنا نچ صديث شريف يش آتا ب: عن جابو بن عبد الله يقول سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم المقيامة قال فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول اميرهم تعال صل بنافيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة (صحيح مسلم باب نزول عيسى بن مريم حاكما)

ترجمہ: حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عند فر ماتے جی میں نے نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوں میں نے نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سانہ میری امت کی ایک جماعت حق کی خاطر قبال کرتی رہے گی، قیامت تک غالب رہے گی۔ فرمایا پھرعیس بن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے مسلمانوں کے امیر کہیں گے آپ ہمیں نماز پڑھا ہے عیسیٰ بن مریم فرمائیں گے نہیں ہم ایک دوسرے پر امیر ہو، اس امت براللہ کے شرف کے طور بر۔

عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم الممسيح الدجال. (ابو داوذ. دمسند احمد مستدرك حاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وافقه الذهبي في تلخيصه)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عندے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کی ایک جماعت حق کی خاطر قال کرتی رہے گی، جو اسکی مخالفت کریگا اس پر

#### اماً امهدى كےدوست ورشن

عالب آئے گی، بہال تک کماس جماعت کے آخری لوگ د جال سے قال کریے گے۔

عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا هلك اهل الشام فلا خير في امتى. ولا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين لا يسالون من خالفهم او خذلان من خذلهم حتى ياتى امر الله الحديث (كنز العمال ١٨٣٢٣٣. ابن عساكر)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے روایت کی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اہل شام ہلاک ہوجا کیں تو پھر میرے امت میں خیر نہیں
ہے۔اور میری امت کی ایک جماعت حق کی خاطر قبال کرتی رہے گی، عالب رہے گی، وہ خالفت
کرنے والے کی پروائبیں کرینگے،اور نہ کسی چھوڑنے والے کے چھوڑنے کی پروا کرینگے۔ یہاں
تک کہ اللہ تعالیٰ کا تھم آجائے اور وہ اس حالت میں ہوئگے۔

غالب رہنے کا مطلب

ان احادیث میں قیامت تک قال کرنے والی جماعت کے بارے میں زبانِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پیشن کوئی کی گئی ہے وہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گی۔

كيااس غالب رہنے مراوطا ہرى غالب رہنا ہے۔ يعنى قال كاندر فاتح ہوتا؟ يا كچھاور؟

اس غالب رہنے ہے مراہ یہ ہے کہ وہ جس حق کی خاطر قال کریں گے اس حق کو ہر حال
میں بچاجا کیں گے میکن ہے اس میں انکو ظاہری فتح بھی ال جائے لیکن اگر ظاہری طور پر قال
کے میدان میں فاتح نہ بن کیس بلکہ سارے کے سارے شہید ہوجا کیں اس صورت میں بھی اپنے دشمن پر غالب رہیں گے ۔ جس حق کے لئے اٹھے تھا اس کو حق فابت کرجا کیں گے ۔ انکے دشمن الکے ہوتے ہوئے باطل کو حق نہیں بنا سے ۔ جس طرح دیگرادیان کے ساتھ ہوا۔ یہ دیوانے باطل کے طوفانوں کی ساتھ ہوا۔ یہ دیوانے باطل کے طوفانوں کا رخ موڑ دینگے ۔ بھی نیکے میں اور ڈوب بھی جا کیں جب بھی حق تک اس طوفان کو پہنچنے نہیں وینگے ۔ ایسے ہی دیوانوں کے بارے میں شاعرنے کہا ہے:

ہم کیسے تیراک رہے ہیں پوچھوساحل والوں ہے۔ خود تو ڈوب گئے لیکن رخ موڑ دیا طوفانوں کا

چنانچة ب ديكسي كے بيد يوانے تاريخ اسلام كے افق پر جگد جگد جھلملاتے ستاروں كے

مانند چک رہے ہیں۔ اور ادھر ڈوب اُدھر نکے اُدھر ڈوب اِدھر نکلے کے مصداق آج تک ہیں سلسلہ جاری ہے۔ ایسے ہی نفوس قدسیہ سے تاریخ اسلام کورونق ملی ہے جواپیخ خون جگر سے اس مبارک درخت کی آبیاری کرتے رہے ہیں۔ مسلم معاشرے میں خرابیوں کے باوجود ، اسلام کا اسلام کا اور صلہ چرہ ، صاف و شفاف ہے۔ پے در پے حملوں ، اندرونی و بیرونی یلغاروں اور اسلام کا لبادہ اور ھے منافقوں کی منافقت کے باوجود ، چودہ صدیاں گذرجانے کے بعد بھی ، چودھویں کے جا ندے مانندد کر باہے۔

اسلاف کی یاویں

اس وقت جب کہ کڑا کے کی سر دی بڈیوں تک بیس گھس رہی ہے .....مصلحت کی چا درہی نہیں کہیں اور جے کے باوجود، جسم پر کمپکی طاری ہے ..... آنے والا ہوا کا ہر جھو تکا، رگوں بیس ریکتے لہوکی رفنار کواور بلکا کردیتا ہے .....اردگرد کا مانوس ماحول کتنا اجنبی لگنے لگا ہے کہ کوئی مانوس آواز سائی ہی نہیں و بتی .....کھی اپنوں کی آوازیں آتی بھی بیس تو تہد در تہد مصلحتوں کے غلاف بیس لیٹی کہ منہوم بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے .....

ایسے وفت میں جی جا ہتا ہے کہ دلوں کو اسلاف کی یادوں سے ہی گر ما یاجائے .....کچھ تذکرے ماضی کے ہی سہی مہا داست پڑتا دورانِ خون کہیں منجمد ہی نہ ہوجائے .....

ان پاک ہستیوں کا ذکر، جنگے تذکرے اہل ول کی دنیا میں ولولے پیدا کرتے ہیں ..... شاید آج پھرائی روش تاریخ پڑھ کران عزیمت کے راستوں پر قدم رکھ لیں .....اور وہ جو ہے ہے ۔...۔ فر بجے ذکبے ....گٹی گھٹی مانسیں لے کر جی رہے ہیں ....۔ نصیں یاد آجائے کہ اسکے اسلاف کی زندگی کیسے گذری ہے۔ باطل کے ساتھ انکا کیا معاملہ رہا ہے۔ بیتذکرے ایکے لئے بھی ہیں جوعزیمت کے راستوں پر قدم رکھ بھے ...۔ لیکن مڑکرد کیھتے ہیں تو سوادِ امت کہیں اور بی کھڑے نظر آتے ہیں ...۔ ایکے حوصلوں کو تقویت ملے ....داوجن کے مسافروں کو معلوم ہوکہ عزیمت کے راستوں پر چلنے والوں کی تاریخ کیسی تابندہ ہے .....کرانمی سے اندھیر و تاریکی ، روشنی کی کرنیں ادھار مائٹتی رہی ہے .....غلاموں کو حریت کا سبتی انہی مکتبول سے ماتا ہے .....اور حریت پہندوں کو ند بھکنے کے حوصلے انمی نفوی قد سیہ سے ملے ہیں .....

ید برزگ ہستیال محصلی الله علیه وسلم کے معجزات میں سے بین جنھوں نے یک وتنہا ... دنیا کی تمام شیطانی قوتوں کا بیک وقت مقابلہ کیا اور دین حنیف کواس حال پر قائم رکھا جس پر نبی آخر الراسلى الله عليه وسلم اين امت كوچهور كرائة تصديق استرسول صلى التدعليه وسلم في باطل ي سامنے نہ جھکنے کی پکھوائی ریت ڈالی کہ عاشقان رسول نے پھر بھی اس مسئلے ہیں عقل وخر د کی س کر بی نددی .... چنانچه کوئی صرف ایک فقهی منظے کی خاطر کوڑوں کی ضربوں پر رکھا گیا .... تو کسی نے حکمران وقت کے خلاف خروج کرنے والول کی مدد کر کے قید وزندان کی صعوبتوں کوایے لئے پیند كيا .....اوراس تيد سے جنت كى وسعتوں كى جانب محويرواز ہوئے كسى في امت تے عقيد كى حفاظت کے لئے چڑی ادھر وائی ..... تو کوئی نوک تخفر بے رقص کرتا بلندیوں کی جانب برواز سرگیا .... یکوانگاره جوتی سلگتی سلاخوں میں پرویا گیا تو کسی کوتا نے اورلوہے کے خول میں زندہ پوست كرديا كيا ....كونى شهرول سے اشااور يمارون ،ندى نالون اورواد يول كواسين خون سےرنگا رعگ كركيا ... ايك فيخ اين تمام مريدون ....كل مرايديات ....كوليكردنياك اس طاقت كى سامنے جا کھڑ ابہواجسکی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا.....مرید بھی کیسے .....کہا تکے بغیر برِصغیر ملمی پیتیم ہی رہ جا تا .....خانقا ہوں اور مدارس <u>ے اٹھے</u> اور میدانِ جہاد میں <u>نکلے</u> تو رن کا نب پر صغیر میں دین کون بڑھائے گا ....تفسیر وحدیث. فناوی وفقہ.....کون سکھائے گا....کسی نے ایک مهمان کی خاطر تخت و تاج .....ا مارت وسلطنت کولات مارکر، سنگلاخ بهاژول میں آبله یائی کوتر جیم وی ..... توکسی نے شنز ادگی کی زندگی کوچھوڑ کر ..... ' مخریت ' کواختیار کیا .....

ان نفویِ قدسیہ کے شعبے اور میدان کار بلاشبالگ الگ رہے لیکن ایک بات ان سبیس مشترک پائیں گے ۔۔۔۔۔ وہ ہے۔۔۔۔ حق کو بیان کرنے یاحق برعمل کرنے میں کسی ڈروخوف کی پروا نہ کرنا، باطل کو باطل کہنے میں کسی مصلحت کو قریب نہیں چھٹنے وینا۔۔۔۔۔۔ پی خواہشات خواہ وین ہول یا دنیاوی۔۔۔۔۔ ان پر اللہ کی رضا کو ترجیح وینا۔۔۔۔۔ اللہ کی رضا اگر ساری ساری رات حدیث پڑھانے میں تھی تو آ کھ جھیکائے بغیر قال اللہ قال الرسول ہے الجیس وشیاطین کے ولوں پر چرکے لگاتے رہے۔۔۔۔۔ اوراگر اللہ کی رضا سبد ورس چھوڑ کر قید و بندکی صعوبتیں برداشت کرنے ،

اماً امبدی کے دوست وقتن

ز ہر پینے، پاتختہ دارکو چوم لینے میں ہوئی تو ہڑھ ہڑھ کرائں رضائے حصول میں کوشاں ہوگئے ..... فقہ پڑھاتے رہے ....قرآن وسنت ہے مسائل کا استنباط کرتے رہے ....لین اس فقہ کو کتابوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ جسم کی کھال امر واکر ....ان مسائل پڑٹل کرنے کا طریقہ اپنے مقلدین کو سمجھا گئے .....

ابل الله بنتے کہ خلق خدا المرائد آتی تھی .... ویران دلوں کو ذکر الله ہے آباد کرتے .... دل کے نہا خانوں میں چھپی و نیا کی محبت کواپیا کھر چ کرچھیئلتے کہ بندہ فلر آخرت میں بی ڈ وہار ہتا .... سینوں کو بتوں (غیر الله) کی محبت سے پاک کرے ان میں تو حید کی امانت بھرتے ،جس سے بندہ صرف اسپنے رب بی کا بور بتنا محبت کے سمندر میں محبوب حقیق سے ملاقات کا شوق پچھاس طرح موجیس مارتا کہ وصال کی طلب میں محبوب کے دشمنوں کی صفول کو چیرتے ہی جلے جاتے۔

ان خانقا ہوں میں بیٹینے والوں کی جراُت و بہا دری اس در بے کی ہوتی کہ تھر انِ وقت ہل کررہ جاتے ..... بھمرانوں کوخیر کا تھم کر نے اور برائی سے رو کئے میں بہھی مصلحت کو حکمتِ عملی کی چا درنہیں اوڑ ھائی۔ بلکہ شان بے نیازی کیسا تھ حق کو بیان کرتے رہے۔

طوفان یبال تھم جاتے ہیں کہسار یہاں دب جاتے ہیں اس کاخ فقیری کے آھے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں

اہل عزیمت کا تذکرہ اس النے بھی برمحل ہے کہ حضرت مبدی کے دوست وہی جواں ہمت بن پائیں گے جوعز بیت کے پرخاراور برف سے اٹے راستوں کے راہی ہو نگے ۔ وین حق کے لئے انھوں نے اپنے اپنے میدانوں میں انگاروں پرچل کر دین کا حق ادا کیا ہوگا.....حضرت مبدی کو پالینے اور قافلہ حق میں شامل ہوجانے کی تڑپ میں نہ جانے کتنے خون کے دریا اور آئوں وں کے سندرع بورکئے ہو نگے .....

اسلاف کی تاریخ پڑھیئے اوراپنے اس موجود و دورکود کیھئے فتنوں ،سازشوں اور دیمن کی بلغاروں کی شدت و کیھئے۔ فتنوں ،سازشوں اور دیمن کی بلغاروں کی شدت و کیھئے ۔۔۔۔۔۔ کہ بڑے ہائے ہیں ، ۔۔۔ سام چرانموں کی کیا بساط ۔۔۔۔۔اس بلا کا طوفان ہے کدروشنی کے مینار ہے بھی سی بڑھیا ہے شماتے چراغ کئنے لئے ہیں ۔۔۔۔۔نو آ زمودااوراناڑی ملاحوں کا کیاؤ کر۔۔۔۔ جباند یدہ اورد نیا بھرکا تجربہ رکھنے والے ملات بھی چپوچھوڑ کرطوفان کے تھم جانے کا انتظار کررہے ہیں۔۔۔۔۔۔

ایسے وقت میں کچھ دیوائے ہیں جھول نے عزم کیا ہے کہ اس طوفان کے ہینے پرسوار ہوکر منزل پر پہنچا جائے گا ..... جھول نے اس بات سے انکار کردیا ہے کہ شمخ نبوت تک کسی سرکش

\_\_\_: 125/- <u>= శ్రేశ</u>ు.

اماً إمبدي كهدوست ودُثن

طوفان کو پینچنے دیا جائے ....ا نظر سینوں میں امجرتا طوفان باطل کے ہرطوفان سے نگر اکران کا رخ موڑنے کا ارادہ کرچکا ہے،خواہ انکوڈو دینا پڑے .....

ہمیں چاہئے کہ ماضی کے نفویِ قدسیہ کی طرح دلوں میں انکی عظمت پیدا کریں .....تاریکی کے سمندروں میں ڈوب دیگی کے سمندروں میں ڈوب دیگی کے سمندروں میں ڈوب دیگی ہے۔ تو اب دیگرض مانگیں ......ہمت جواب دیگی ہے تو ،حوصلے ادھار لے لیں۔ وسوس اشکوک وشہبات اور بے نقینی کی گھٹا وں نے آگھرا ہے تو ، یقینی محکم اور ایمانی بصیرت ان سے حاصل کرلیں .....اگر تو کی مضمحل ہو گئے اور عزم معدوم تو ان سینوں سے سینے ملا لیجئے ،جن میں عزم مصمح ،عمل پیہم اور کوندتی چیکتی ، بجلیاں بھری ہیں۔

حسن بصری رحمة الله علیه .....جن گوئی و بے باکی

آئین جوان مردان حق گوئی و بے باک اللہ کے شیروں کو بھاتی نہیں روباہی

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ الم چیس پیدا ہوئے۔ آپی والدہ ، اٹم المؤمنین امسلمہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھیں۔ چنا نچہ جب بھی کسی کام سے آپ کی والدہ گھرسے باہر جا تیس تو اتم المؤمنین آپ کواپئی گودیش لے کر بہلاتی رہتیں۔اورا پنادود ھے بھی دیتیں بھی ایسا بھی ہوتا کہ ۔ حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا آپ کو باہر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس بھی دیتیں۔صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ کو گودیس اٹھاتے اور آپ کے لئے دعا کرتے۔

ایک مرتبد حضرت ام سلمدرضی الله عنها نے آپکو حضرت عمر رضی الله عند کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی الله عند نے آپ کو گود میں لیا اور آپ کے لئے وعاکی: السلام فقصه فی الله بن وحبیه السی النسان (اے الله! اس (نیچ) کودین کی مجھ عطافر مایئے اور انھیں لوگوں کا محبوب بناد شیجئے ۔ (سیراعلام النہلاء، ج: ۲۰۹م، ۵۱۵)

یہ سے ابدا کرام رضی اللہ عنہم کی دعا کیں اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی پرورش کی برکت تھی کہ اللہ تعالی نے حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کوظم کے خزانے ، فصاحت و بلاغت ، حق گوئی و بیبا کی اور دین کی صحیح بجھ عطافر مائی ۔ آپ نے معاشر ہے بیں پیدا ہونے والی خزا بیوں کو محسوس کیا ۔ نفاق ، جومسلم سوسائی گوگئن کی طرح جات ہے ، اسکو کھول کر بیان کیا ۔ اپ محسوس کیا ۔ نفاق ، جومسلم سوسائی گوگئن کی طرح جات ہے ، اسکو کھول کر بیان کیا ۔ اپ مواعظ میں منافقین پرتا ہوتو ٹر حملے کرتے ، حق کہنے میں کوف کو فاطر میں نہ لاتے ۔ تجاج بن ایسف جیسے سفاک کے سامنے بغیر کسی گی لیٹی کے جن بات کہتے ۔ ایک موقع پر فر مایا '' خدا کی شان اس امت پر کسے کیسے منافق عالب آگئے ہیں ، جو پر لے درجے کے خود غرض ہیں ۔ اہلی زمانہ پرتیمر واور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تذکر وکرتے ہوئے فرمایا:

" الله ونشان أبيل علم بي مراس كو تقاضول كو يوارا كرف كالم الله على الله عل

اماً امبدي كے دوست ورشن

ے خالی ، آ دی بہت نظر آتے ہیں مگر دہاغ نایاب ، آنے جانے والوں کا شور ہے مگر ایک بند ہُ خدا
ایسا نظر نہیں آتا جس ہے دل گے ، لوگ واخل ہوئے اور نکل گئے ، انھوں نے سب کچھ جان لیا
پھر مگر گئے ، انھوں نے بہنے حرام کیا پھر اسی کو حلال کرلیا ، تمہارا دین کیا ہے؟ زبان کا ایک
چٹارہ ۔ اگر پوچھاجا تا ہے کہ کیا تم روز حساب پرائیمان رکھتے ہو؟ تو جواب ماتا ہے کہ بال بال ۔
زمانہ آج پھر کسی حسن بھری کا منتظر ہے ۔ جو منافقین اور ان میں چھے نفاق کی نشاندہ کی
کر سکے حرم میں طواف کرتے ، بیت اللہ کے اندگستے ، اور پکاسچام سلمان ہونے کا دعویٰ کرتے نفاق سے بھر ہو ۔ تمہارا نفاق تمہار سے اللہ عالب ہے
خواہ تم ساری عمر بیت اللہ کے نملاف سے چھٹے رہو تم نے اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
چھوڑ کرا کے وشمنوں کی مدد کی ہے۔



امام الوحنيفه رحمة اللّه عليه (۸۰ يو- ۱۹۰ ه برطانل ۲۹۹ - ۲۱۵ ،

> تھے تو آباء وہ تمہارے مگرتم کیا ہو ہاتھ بے ہاتھ رکے منظر فردا ہو

امام! بوصنیف رحمة الله علیه م م مین کوفی میں پیدا ہوئے ۔ پیمین تعلیم حاصل کی ۔ الله تعالیٰ نے آپوصابہ رضی الله عنین سے ملاقات کاشرف بخشا۔ ان صحابہ میں حضرت انس بن مالک رضی الله عند، عبد الله بن أبی اوفی بہل بن سعد الساعدی ، ابواطفیل رضی الله عند عامر بن وا کلدرضی الله عند، عبد الله عند، عبد الله عند، عبد الله عند، عشامل بین ۔

الم شافق رحمة الله عليه كاشعرب عد ذكو نعمان لنا أن ذكره

هو المسك ماكر رته يتضوع

ترجمہ: بہارے سامنے نعمان ابن ثابت (ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ) کا ذکر بار باریجئے ۔ کیونکہ انکا تذکرہ مشک ہے کہ جتنا ہلا واتن ہی مہار یتاہے۔

على مرتب في الشعليكا قول ب على مرتب في الشعليك و الشعليكا قول ب كان ابو حديد فقد الله الارض في زمانه (ابوطيفا بي زمان يرسب برفتيد تقد)

حافظ ذہبی رحمة الله عليه الم صاحب رحمة الله عليه كمنا قب بل لكھة بيل واما المفقه والت دقيق في الرأى وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عبال في ذلك (سير اعلام البلاء) ..... ترجمة جبال تك تعلق فقه وقت رائة اوراً كي باريكيول كائي وُنس ال يرائبا ہے۔ اوراوگ اس سلط ميں اسكوميال بين ۔

عافظ ( بَنَ رَحمة الشَّعَلِيثَ يَهِ مُحَلَّها مِنْ قَالَ حَفْصَ بن غَيَاتُ "كلام ابي حنيفة ادق من الشّعر لا يعيبه الا جاهل (سير اعلام النبلاء)

ترجمه بعفص بن خياث في مايا" الوحديق كاكلام بال سازياده باركيب ب كوني جالل بن

#### اماً إمبدي كےدوست ورشن

اس میں عیب جوئی کرسکتا ہے۔''(ایضا)

جریرد حمۃ اللّٰدعلیہ کہتے ہیں مجھے مغیرہ نے کہا کہ ابوصنیفہ کی مجلس میں بیٹھا کر دفقیہ بن جاؤگے۔ اگر ابراہیم خنی زندہ ہوتے تو وہ بھی انکی مجلس میں بیٹھتے ۔ (ایپنا)

امام صاحب رحمة الله عليه كاتفوى

روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے سات ہزار مرتبہ قرآن پاک ختم کیا۔ ہررات ایک رکعت میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔

عالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بیروایت کیا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کونوافل پڑھتے تھے اور ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے۔اتناروتے تھے کہ ایک پڑوسیوں کوان پرترس آتا تھا۔آپ کی وفات اس جگہ ہوئی جہاں ستر ہزار مرتبہ آپ نے قرآن ختم کیا تھا۔ جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ چھ مرتبہ نماز جنازہ اوا کی گئی۔(البدایہ والنہایہ)

حافظة بمى رحمة الشمليكوا بى وسية بيس وكنان معدودا فى الأجواد الأسخياء، والأوليناء الأذكيناء، والتهنجد وكثرة التلاوة وقيام الليل (تناريخ الإاسلام للذهبي زحمة الله عليهج: ٩ ص: ٢٠٣)

آخريس آمام ذهبي رحمة الله عليه كيمة بين الحبار أبي حنيفة رضى الله عنه و مناقبه لا فيحملها هذا التاريخ " (يتارخ ابوحنيف رضى الله عنه كالاحنه كحالات ومن قب كي متمل نبيس بوسكتي)

ام صاحب رحمة الله عليه كاعلى مقام ، آپكاز مدوققو كل ، مشتبهات سے احتياط اپني مثال آپ بے - آپ كى احتياط كا انداز واس واقع سے لگا يا جاسكتا ہے -

ایک مرتبہ کوفہ میں کسی عورت کی بحری گم ہوگی۔اسکا پھھ پینہ نہ چل سکا۔لبندا امام صاحب سے ایک مرتبہ کوفہ میں کسی عورت کی بحری گم ہوگی۔اس بحری کاعلم نہیں ہوگیا کہ وہ بحری مرچکی سے اس وقت تک بحری کا گوشت نہیں کھایا جب تک اس بحری کاعلم نہیں ہوگیا کہ وہ بحری کسی نے کاٹ کر بازار میں نہ چھ دی ہو۔

امام صاحب رحمة الله عليه نے سات سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔سات سال بعد حاب علم ہوگیا کہ وہ بکری مرچکی ہے تب گوشت کھانا شروع کیا۔ایک طرف آپ کے علمی

کارنا ہے اور دوسری جانب حق گوئی، استفتاء، امر بالمعروف اور نہی عن الممکر، جہاد فی سبیل اللہ اور حکمرانوں کے ساتھ کیسارو بیر ہا۔ خلیف ابوجعفر منصور آپ کو قاضی الفضاۃ بنانے کی بار بار پیش کشرکر تار ہا۔ کیکن آپ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ اسکے ہدیے آپ قبول نہیں کرتے تھے۔ امام اعظم رحمیۃ اللہ علیہ سیجیل بیس تشد و

ایک دن منصور نے تشم کھائی کہ آ پکوعہدہ قبول کر تا پڑے گا۔ اسکے جواب میں امام صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ نے بھی تشم کھائی کہ میں عہدہ قبول نہیں کرونگا۔منصور کے دربان نے کہا۔ ذرا دیکھو تو امیر المؤمنین تشم کھارہے ہیں اور آپ بھی قشم کھاتے ہیں۔جواب دیا'' امیر المؤمنین اپنی قشم کا کفارہ اواکر نے میں مجھے سے ذیادہ قادر ہیں''۔ (سراعلام النوا علاجی)

چنا نچر منصور نے جیل میں ڈالنے کا تھم دیدیا۔اور جیل سے جنازہ نکلا۔ یہ بھی کہاجا تا ہے کہ منصور نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کواپنے پولیس افسر حمید طوی کے حوالے کردیا تھا۔ حمید طوی نے کہا' 'امیر المومنین جس شخص کو بھی میرے حوالے کرتے ہیں تو مجھے تھم دیتے ہیں کہ میں اسکونل کردوں، یا ہاتھ ہیرکاٹ دوں یا تشدد کروں۔''

امام صاحب رحمة الله عليد في برى متاتت سے جواب ديا د جو ته بين علم مواب اسكوجلدى كر (الذ) (ابيذا)

فقیدا بوعبدالله الصیمری رحمة الله علیه فرمات مین امام صاحب رحمة الله علیه کوجیل میں سخت تشدد کا نشانه به بنایا گیااور جیل ہی میں اشقال کر گئے '۔ (اینا)

ہشام بن عبد الملک کے دور میں خانوادہ رسول صلی الله علیہ وسلم کے چراغ ،سیدنا حضرت حسین رضی الله عنہ کے پوتے ، زید بن علی بن حسین رضی الله عنہ نے ہشام کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ امام صاحب رحمة الله علیہ کی جرائت و بہادری دیکھئے۔ کھلے عام حضرت زید رحمة الله علیہ کی جمادرت حمایت کرتے تھے۔ آپ نے انکی خدمت میں دس ہزار دورہم بھیجا در حاضر نہ ہو کئے پر معذرت کی ۔ ایکے بعد بی حسن میں ہے حضرت محمد ذوائنفس الذکید رحمة الله علیہ نے مدینه منورہ میں اور ایک رحمة الله علیہ نے مدینه منورہ میں اللہ ما کہ رحمة الله علیہ نے مدینه منورہ میں الذکید تم مدینه منورہ میں اللہ علیہ نے مدینه منورہ میں الذکید تم مدینه الله علیہ نے محمد علی خورہ میں المدی حمد الله علیہ نے مدینہ منورہ میں المدی حمد الله علیہ نے کھور تم بھی انکی خدمت میں جمید واقعن الله علیہ نے کھور تم بھی انکی خدمت میں جمیدی منصور کے فلیفہ نوری افسر حسن بن تحقیل کوابرا جیم رحمۃ الله علیہ کرنے سے دوک دیا۔ چنانچاس نے فلیفہ نوری افسر حسن بن تحقیل کوابرا جیم رحمۃ الله علیہ کرنے سے دوک دیا۔ چنانچاس نے فلیفہ نوری افسر حسن بن تحقیل کوابرا جیم رحمۃ الله علیہ کی مقابلہ کرنے سے دوک دیا۔ چنانچاس نے فلیفہ نوری افسر حسن بن تحقیل کوابرا جیم رحمۃ الله علیہ کی مقابلہ کرنے سے دوک دیا۔ چنانچاس نے فلیفہ نورہ الله علیہ کوابرا جیم رحمۃ الله علیہ کی انسان کی خدمت میں جیم کیا تھی انسان کی خدمت میں جیم کی کی دیا۔ چنانچاس نے فلیفہ کی دیا۔ چنانچاس نے دیا کی دیا۔ چنانچاس نے دی

اماً مهدى كےدوست ورشن

ے معذرت کردی۔منصور نے امام صاحب کے خلاف جوانقامی کاردائی کی اسکااصل سبب یمی تھا۔اس نے بہانہ عہدے سے اٹکار کو بنایا۔ آپ پر جیل میں سخت تشدد کیا گیا۔ پھرز ہردیا گیا اور جناز وجیل ہے نکلا۔

المام صاحب رحمة القدعفيه كاجناز دجيل يت نكلا

کبنا ، بہت آسان ہے لیکن ذرا سوچے اہامِ اعظم ابوطنیقدر تمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل ہے فکلا۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فر باتے ہیں 'تسوفی شہیدا ''یعن شہادت کی موت پائی ... جنکے بارے میں بل بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ فر باتے ہیں ''لمو و زن علم الامام ابھی حنیفة بعلم السام ابوطنیقہ رحمۃ اللہ علیہ کہا گرا مام ابوطنیقہ رحمۃ اللہ علیہ کہا گرا ہماری کے دور کے تمام لوگوں کاعلم دوسر سے پٹڑے میں رکھ یا چائے ، تو امام ابوطنیقہ رحمۃ اللہ علیہ کا پلوا ہماری ہوگا۔ (سیراعلام النبلاء، تن ایس محدیا جائے ، تو امام ابوطنیقہ رحمۃ اللہ علیہ کا پلوا ہماری ہوگا۔ (سیراعلام النبلاء، تن ایس کا بلوا ہماری کا اللہ علیہ کا بلوا ہماری ہوگا۔ (سیراعلام النبلاء، تن ایس کا بلوا ہماری کے اللہ علیہ کا بلوا ہماری کا اللہ علیہ کا بلوا ہماری کا بلوا ہماری کے اللہ کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کا بلوا ہماری کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کا بلوا ہماری کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کا بلوا ہماری کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کی کا بلوا ہماری کی کا بل

یہ بات قابلِ غور ہے کہ آپ کا بیردوبیدایے دور میں تھاجو خیر القرون میں شار ہوتا ہے۔ خلافت قائم ہے۔ برطرف اسلام کا پول بالا ہے۔اسلامی حدود، جاری دساری میں مسلمانوں ک جان ومال عزت آبرد کو کا فروں سے خطرہ نہیں ہے۔۔۔۔۔اور خلیفہ بھی آج کے حکمرانوں سے کروڑوں درجدا چھا، جس نے ندا قامتِ صلوۃ کو معطل کیا ہے ندا قامتِ جہادکو ۔۔۔۔قصور سیجئے اگر

اماً امبدی کے دوست ورشن

امام صاحب کوعلم ہوجائے کہ ایکے نام لیوا کافروں کی غلامی میں رہتے ہیں .....ا کے فقہ سے یہود ونصاری اور ہندؤوں کی اطاعت کے جواز نکالتے ہیں .... پھراس پرفخر بھی کرتے ہیں کہ وہ بڑی دین کی خدمت کررہے ہیں، قیامت کے دن آئر ہماراگر ببان پکڑلیا تو کیا ہوگا؟ جس امام کو قرون اولی کے حکمران باطل نظر آئے اور ایکے خلاف جہاد کرنے والوں کاعملی ساتھ دیا، اگرانگو پہتہ چلے کہ انکی تقلید کرنے والے، ہندوستان میں ہندؤوں کی غلامی پرراضی ہیں، انکی تقلید کرنے والے (دارالحرب) امریکہ و برطانیہ میں رہائش اختیار کرتے ہیں اور جہاد نہیں کرتے ہیں ۔ اللہ کے والے (دارالحرب) میں جنوبی سے دور کونا جائز کہتے ہیں ۔ اللہ کے جی جنوبی کی مدد کرنے والوں کے جق ہیں امام صاحب کے فقہ سے دلائل لاتے ہیں۔

ا امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والوا بمھی سوچا ہے کہ قیامت میں ان نفوسِ قدسیہ کاکس طرح سامنا کروگے۔ امریکہ کی اطاعت پر راضی ہونا... ..اسلام کے خلاف چھیٹری گئی جنگ میں اللہ اورا سیکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں کھڑ ابونا.....کیا تاویلات کا سہارا لے کرایسے محض سے بحث کی جائے گیے جنگ فقہی اسرار ورموز کی و نیام عتر ف ہے۔

پھرا بیک بار پڑھیئے .....اور دل کی آئکھیں کھول کر پڑھیئے .....امام اعظم ابو خنیفہ رحمۃ انلا علیہ کا جنازہ جیل سے نکل .....کوڑے کھائے اور سخت افریتیں سہہ سہہ کر اپنے محبوب حقیقی سے جاملے۔

ز مین وآسان کی وسعتوں کے برابراللہ کی رحتیں ہوں نعمان ابن ثابت ،ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جھوں نے اپنی زندگی قربان کر کےشریعت کی آبرو کی حفاظت کی آبیین۔



# امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه

### تبهارے عزم سے ملتے بیں حوصلے ہم کو

امام احمد بن منبل رحمة الله علي الماج مطابق و المحيوي بغداد ميں پيدا مو عدولات حديث بلا آپ كورش سيلية آپ كوالد كانتقال موگيا - چنانچ والده ف انتهائى جمت اور حوصله مندى سے پرورش كى - بچين بى ميں قر آن كريم حفظ كيا علوم دينيه ميں انھوں نے حديث كى طرف خصوصى توجه كى - الله تعالى نے آپ كو غير معمولى قوت حافظ عطافر مايا تھا۔ آپ كو دس لا كھ حديثيں ياد تھيں ۔ كى - الله تعالى نے آپ كو غير معمولى قوت حافظ عطافر مايا تھا۔ آپ كو دس لا كھ حديثيں ياد تھيں ۔ فقه ميں الله تعالى نے آتا بلند مقام عطاكيا كه آج تك عالم اسلام ميں آپ كا فقه زنده ہے۔ حديث ميں آپك فقه زنده ہے۔ حديث ميں آپك الله تعالى الله تعال

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ (۱۵۰ھ-۴۰س مطابق 767ء-820ء) نے قرمایا ''خوجت من بغداد و ما خلفت بھا اتقیٰ و افقه من بن حنبل (سل نے اس حالت میں بغداد چھوڑا ہے کہ وہاں احمد بن صنبل سے بڑانہ کوئی متق ہے اور نہ فقیہ۔

مسند درس پے بیٹھے تو طالبانِ حدیث پروانوں کی طرح آپ کے اردگرد جمع ہونے گئے۔آ کچورس میں سامعین کی تعداد پانچے یا ٹچ ہزار ہوتی تھی۔

خُودُ داری میں اپنی مثال آپ تھے۔ بھی خلفاء اور حکر انِ وقت کا کوئی عطیہ قبول نہیں کیا۔ تواضع واکساری اتن کہ تحی این معین (۱۵۸ھ۔ ۲۳۳ھ مطابق 775-848) جیسے امام گواہی دیتے ہیں:

"ما رأیت مثل احمد بن حنبل صحبته خمسین سنة ما افتخر علینابشی مما كان فیه من الصلاح والمخیر ( میسفی ایمای منبل جیما شخص نبیس دیمای ایمای سات کیساتھ پچاس سال رہا، انھوں نے ہمارے سامنے بھی اپنی صلاحیتوں اور محاسن پر فخر نبیس كیا)

امام احمد بي خنبل رحمة الله عليه اورفتنة خلق قر آن

خلیفہ مامون الرشید (دورخلافت ۱۹۸ هتا ۲۱۸ همطابق ۱۸۱۰ و ۱۸۳۰ کیونانی فلفے اور عقلیت سے مرعوب تھا۔ اسکے دور میں معتزلی طبقہ فکرنے بڑی تقویت پائی۔ معتزلہ کواس وقت کا

#### اماً امهدى كے دوست ورشن

روش خیال طبقہ سمجھا جا تا تھا۔ بیلوگ ہر چیز کوعقل پر پر کھنے کے عادی تھے۔ (یا در ہے کہ موجودہ دور کے ماڈرن اسلام کے علمبر دار مبلغین ، کالم نگار اور جدید جامعات کے پروفیسر حضرات آج کے معتزلی ہیں جو دین محکم کوعقل پر پر کھنے کے بعد تسلیم کرتے ہیں اورا گر کوئی حدیث یا تھم اکئی حچوٹی سی عقل میں نہآئے تو بیاسکور دکرویتے ہیں )۔

معتزلد نے نئے نئے انتخافات کے ذریعے است مسلمہ کے اتحاد کو پارہ پارہ کیا۔ اسلام دشمن مسلمہ سے اتحاد کو پارہ پارہ کیا۔ اسلام دشمن مسلمہ سے اتجام مسلمہ کا مسلمہ بناد سے سے اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کی ہی ہے۔ یہ میں اور فلسفیانہ بحثوں کو کفر وایمان کا مسلمہ بناد سے سے اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے بارے میں ایسے ایسے اعتراضات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ،کدلوگ پریشان ہوجائے۔ اس طرح ایک مسلمہ انھوں نے یہ اٹھا یا کہ قرآن گلوق ہے یا غیر مخلوق معتزلہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہے۔ انکو حکومت وقت کی سرپرسی حاصل تھی۔ جبکہ ایک مقابلہ میں محدثین وفقہاء کا گروہ تھا جو ایل سنت والجماعت کی نمائندگی کرر ہاتھا۔ اہل سنت قرآن کے غیر مخلوق بعنی اسلے کلام اللہ ہونے کے قائل ہیں۔ سازشی عناصر کا اصل مقصد یہ تھا کے مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت وابھیت اور اسکا مرتبہ ومقام نکال دیں تا کہ یہ است ہوایت کے دور رس کے دلوں سے قرآن کی عظمت وابھیت اور اسکا مرتبہ ومقام نکال دیں تا کہ یہ است میں ہوئے کے دور رس کے خیر بی تھی ۔ چنا نچرت کوئی اور باطل کو باطل ٹابت کرنے کے لئے ، صحاب کے نقشِ قدم بر چلتے ہوئے ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب پھی قربان کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

مامون نے خلق قرآن کے مسئلے کو بہت اہمیت وی اور ۱۳ ہے ہیں وائی بغداد اسحاق بن ابراہیم کے نام ایک تفصیلی فرمان بھیجا۔ اس میں محدثین کی شدید فرمت اور تحقیر کی گئی تھی۔ انکوخلق قرآن کے عقیدے سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ، تو حید میں ناقص ، مردود الشہادة اور شر پند قرار دیا گیا تھا (آج کے معتزلہ باطل کے سامنے نہ چھکنے والوں کوشر پہند اور دہشت گرد کہتے ہیں )۔ حاکم کو تھم کیا گیا کہ جولوگ اس مسئلے کے قائل نہ بوں انکوا سکے عہدوں سے معزول کردیا جائے۔ اسکے بعد مامون نے بدمامون نے اور تحق کی اور سرکار کی املکاروں اور اہل علم سے لئے بھی اس مسئلے میں معتزلیوں کی جمایت کو لازمی قرار دیدیا گیا۔ اسحاق نے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا اور ان سے اس مسئلے پر گفتگو کی۔ اس نے بیات کو اور ابر ابہیم ابن المہدی کے قبل کا حکم دیدیا۔ جبکہ باقی کے اور ان علماء میں سے ، بشر بن الولید اور ابر ابہیم ابن المہدی کے قبل کا حکم دیدیا۔ جبکہ باقی کے بارے میں لکھا کہ جو اپنی رائے سے رجوع نہ کرے اسکو یا بجولاں ، اس کے پاس بھیج دیا بارے میں لکھا کہ جو اپنی رائے سے رجوع نہ کرے اسکو یا بجولاں ، اس کے پاس بھیج دیا

اما أمهدي كيدوست ودهمن

جائے۔ان کل علماء کی تعداد تمیں تھی لیکن ان میں سے صرف جارا ٹی رائے پر قائم رہے۔ یہ چار حصل میں اور اس ماجر میں حتمال میں جو اللہ علی ہے اور مقال میں کا درجو جرح اللہ علی میں آمری مجمود میں

حضرات ،امام احمد بن طلبل رحمة الشرعليد، بجاده، قواريري ادر محمد الشرعليد بن نوح تصان چاريس سے بھی، بجاده دوسرے دن اور قواريري تيسرے دن اپنے موقف سے دستبردار ہوگئے۔

عاريس سے بھی، جاده دوسرے دن اور ثوار بركى بيسرے دن اپنے موقف سے دسمبردار ہوكئے۔ جبكدامام صاحب رحمة الله عليداور محمد بن نوح رحمة الله عليه آخرتك اپنى دائے برقائم رہے۔ چنا نچد امام صاحب رحمة الله عليداور محمد رحمة الله عليه بن نوح كو تفكل يوں اور بيز يوں بيس جكر كر مامون

امام صاحب رحمة الله عليه اور محد رحمة الله عليه بن قوح كوشهر بين اور بيز بيول ميس جكز كر مامون كي بياس طرسوس (موجوده تركى كاشهر) روانه كرديا عين شايد جهر ان اور بيزيان اليي بي مبارك كلائيان چوه من كه كيمنائي في بين -

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ انیس دوسرے مقامات کے علماء بھی تھے۔ ابھی میں حضرات راستے میں ہی تھے۔ ابھی می حضرات راستے میں ہی تھے کہ مامون کی موت کی خبر فی بے چنا نچہان تمام حضرات کو حاکم بغداد کے پاس بغداد والیس روانہ کردیا آلیا۔ راستے میں مجمد بن نوح رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوگیا۔

ی مامون کے بعد معتصم خلیفہ بنا۔ مامون نے اپنے جانشین کو خلق قرآن کے مسئلے میں خاص وصیت کی تھی کہ وہ اس کی تعلیمات پڑھل کرے۔ چنا نچے معتصم کے سامنے امام احمد بن صنبل رحمۃ اللّٰہ علیہ کومنا ظرے کے لئے ایا گیا۔

امام صاحب رحمة الله عليه كومنا ظرے كے لئے لايا كيا تو چار چار بير يال اسكے پاؤل ميں بردى ہوئى تفس من دن تك مناظر و ہوائيكن امام صاحب رحمة الله عليه الله عقيد سے يحجج نبيل سخے حاكم بغداد نے وحم كيال ويس كه اگرتم نے بات نبيل مانی تو سخت اذبت دى جائے گ

جیں ہے۔ جانم بعداد نے و تملیاں ویں ایا کرم نے بات بیش ماں تو حت او اورایس چگہدڈ الدیا جائے گا جہاں بھی سورج بھی نہیں آئے گا۔ حنکہ دلوں میں آخر میں کے سدہ سے سال پر موں یہ حنکہ سوزن نہ دوسیسہ

جنگے دلوں میں آخرت کے سودے ہوں، جنگے سینے نور نبوت سے روش ہوں، ایکے دنیا چھین لینے کی دھمکی یا سورج کورس جانے کا خوف کوئی معنیٰ نہیں رکھتا۔ لبنداامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے۔ بھرے دربار میں سرکاری علاء ومشائخ کے ساتھ مناظرہ کرتے رہے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بی جواب ہوتا کہ جوتم کہدرہ ہواس پر قرآن وسنت ہے کوئی دلیل لا و تو میں قائل ہوجاؤ ذگا۔امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جرات و بیبا کی نے خلیفہ مقتصم کو بھی ہلا کررکھ دیا اور وہ آپ کے معاطم میں ترم پڑنے لگا۔اس نے امام صاحب سے کہا کہ اگر آپ میرے پیش رو کے ہاتھ نہ لگتے تو میں آپ کو بالکل نہیں چھیڑتا۔ لیکن درباری علاء ومشائخ اسکو غیرت دلاتے رہے کہ لوگ کیا کہیں گر مقتصم اپنے بھائی مامون کے مسلک سے ہٹ گیا ہو۔

سرکاری علاء مشاخ کی بھی مجبوری تھی کہ ایکے پیٹ کا ایندھن وہی سرمایہ بنتا تھا ، جو اس مسئلے میں حکومت کی جمایت کرنے کے بدلے ایکے جصیص آتا۔ انھیں قرآن وسنت سے بھلا کیا غرض تھی ، ایکے سامنے صرف ایک مقصد تھا۔خواہشات کو پروان چڑھا تا ، ونیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونا ، حکومتی عبدول کے مزے لوشا اور سرکاری در بارے ملنے والے درہم ودینارے اپنے گھر کی تجور یول کے منص مجرع رہنا۔ انھیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ تاریخ اسکے بارے میں کیا ہے گئی آتا ہے دنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں علیہ وسلم کے سامنے وہ کس حال میں کھڑے ہوئے ، آتا تے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ وہ کس حال میں کھڑے ہوئے ، آتا تے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ یا وہمنوں کے ساتھ وہ کس حال میں کھڑے ہوئے ۔

آ خرتیسرے روز معتصم نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا'' اللہ تم پر رحم کرے میری بات مان لو میں حمہیں آزاد کر دو نگا''۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جواب دیا کہ قرآن وسنت سے کوئی دلیل لاؤ۔

امام احمد بن خنبل رحمة اللّه عنيه كئے ہاتھ ا كھاڑوو

اس پر معتصم سخت غصے میں آگیااور جلاد کو تھم دیا کہ ایکے ہاتھ اکھیڑ دو جلاو نے دوکوڑے لگا تا لگائے اور پھر اسکی جگہ تازہ دم جلاد نے لے لی۔اس طرح ہر جلاد پوری قوت سے دوکوڑے لگا تا اور پیچھے ہٹ جا تا۔ انیس کوڑوں کے بعد معتصم پھرامام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا "'۔
"کیوں اپنی جان کے چیھے پڑے ہو، بخد الجھے تہا را بہت خیال ہے'۔

جواللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور پھر اس پرجم جاتے ہیں، ایسے اہل عزیمت کے لئے آسانوں سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جو ایکے دل کوسلی دیتے رہتے ہیں اور حق پر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی ہیسنت قائم ہے۔ آج بھی دنیا بھر کی جیلیں ایسے ہی اللہ والول سے بھردی گئی ہیں جنھوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر ظالم کے سامنے کوئی نہ کھڑ ابوا کرتا تو ہر ظالم، فاتح بنا کرتا۔ ہر جابر کامیاب وکامران ، وجایا کرتا۔ اور ہر کمزور تکست سے دو چار ہوتا اور اپنا عقیدہ ، نظریہ اور تصب العین چھوڑ کر جابر و ظالم کے دین میں داخل ہو جایا کرتا۔

انیس کوڑے کھانے کے باوجود امام صاحب رحمة الله علیہ کے عزم وحوصلے میں ذرہ برابر فرق نبیس آیا تھا۔ آپ رحمة الله علیہ نے وہی جواب دیا جو پہلے دیتے رہے تھے معتصم نے پھر کوڑے لگانے کا تھم دیا۔اسکے بعدامام صاحب کے ہوش جاتے رہے۔

ان کوڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے کوڑے تھے کہ اگر صرف ایک کوڑ اہاتھی کو پڑتا تو وہ چنخ مار کر بھا گیا۔

امام صاحب روزے سے تھے کی نے کہا کہ آپکو جان بچانے کے لئے اس عقیدے کا اقرار کر لینے کی گئوائش ہے۔ کیکن انھوں نے اسکی طرف کوئی توجہ نیس کی ۔ لوگوں نے انکوسمجھا نا چاہا اور اپنے بچاؤ کی حدیثیں سنا تھی انھوں نے جواب دیا کہ پھر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی حدیث کا کیا جواب ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بعض لوگ ایسے تھے جنگے سر پر آ رار کھ کر چلا دیا جا تا تھا، پھر بھی وہ اینے دین نے بیس مٹنے تھے۔

۔ ایک مرتبہای دورآ ز ماکش میں کسی نے پوچھا:حضرت آپکو پیسب کرتے ہوئے ڈرنہیں گلتا نے مایا ڈریے تو وہ جسکے دل میں مرض ہو۔

امام صاحب رحمة الله عليه كودوسال جار مبيني جيل ميں ركھا گيا۔ اور ٣٣٣ يا٣٣ كوڑے لگائے گئے۔ علامہ سيدا يواكس على ندوى رحمة الله علية تاريخ دعوت وعزيمت ميں لكھتے ہيں:

''امام احمدر حمة الله عليه كي بينظير ثابت قدى اوراستقامت سے بيفتنه جميشہ كے لئے تمت جوگيا، اور مسلمان ايك بن سے دين خطر سے سے محفوظ ہوگئے۔ جن لوگول نے اس دين ابتلاء ميں حكومت وقت كاساتھ ديا اور موقع پتى اور مصلحت شناسى سے كام ليا تھا، وہ لوگول كى نگا ہوں سے گر گئے، اور انكا دينى وعلى اعتبار جاتا رہا، اسكے بالقابل امام احمد رحمة الله عليه كى شان ووبالا ہوگئى، اكنى محبت اللي سنت اور سح العقيده مسلمانون كا شعار اور علامت بن گئى، اكے ايك معاصر قتيب كامقولہ ہے: '' افدار أيت الموجل يحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب سنة قتيب كامقولہ ہے: '' افدار أيت الموجل يحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب سنة (جب تم كى كو ديموكي اسكوا حمد بن ابراہيم الدور تى رحمة الله عليكا قول ہے: ''جس كوتم احمد بن خبل كا ايك دوسر سے عالم احمد بن ابراہيم الدور تى رحمة الله عليكا قول ہے: '' جس كوتم احمد بن خبل كا ذكر برائى سے كرتے سنوا سكے اسلام كوشكوك نظر سے ديموئ سے (تارث وقوت واز بيت حصاول من ۱۰۰۰) امام صاحب سے عالم احمد بن ابراہيم الدور تي رحمة والوں كى تحداد آخمے لا كھ مرد اور سائحہ بن ار حقیق سے جالمے ۔ انتقال كى خبر طبح بي ساراشيم الم آيا۔ كى كے جناز سے برلوگوں كا ابيا بجوم اس عور تيں بتائى جاتے ميں نبيں آيا تھا۔ نماز جنازہ بيز ھنے والوں كى تحداد آخمے لا كھ مرد اور سائحہ بنرار عور تيں بتائى جاتى ہے۔

عزیمت کی اس تاریخ کووه سوداگر بھی نہیں سمجھ سکتے جنگے رگ دریشے میں ' فائدہ' سرایت

کر گیا ہے۔جودین کی ہر چیز کوبھی دنیاوی نفع ونقصان کی کسوٹی پر پر کھ کراسکے حق وباطل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انھیں میرسب'' جذباتیت ،عجلت پہندی، حکمت ومصلحت کے خلاف اور کوتاہ اندیثی نظر آئے گی۔''

ماضى جمأرا آئينيدے

فتنهُ خلق قرآن كے مسئلے ميں حكومت كا ساتھ دينے والوں كوسر كارى حلقوں ميں خوب سرابا ميا ہوگا، اکلي ذبانت ،صدافت وديانت اعتدال پندي اور روثن خيالي كے خوب تصيدے پڑھے گئے ہو گئے۔ در بارشاہی ہےائے بارے میں ،محب وطن ،ملک وملت کے ہمدرد،امن کے پیامبر اورمصلح ہونے کے فرمان جاری کئے گئے ہو نگے ....لیکن کیا بیتمام القاب واعز ازات دنیا کی کسی تاریخ میں موجود ہیں ۔خدا جانے وہ ردی کی ٹو کری بھی کس کوڑ ہے دان کا مقدر بنی ہوگی جس میں ان سرکاری فرامین کو پھینکا گیا ہوگا۔ حکومت وفت کی سرپستی کے باوجود است محمد بیلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرکاری علماء ومشائخ کوکس طور پر باور کھا۔ حکومت کی جانب سے عطا کی گئی عزت کے باوجود مسلمانوں نے انکوکیا مقام دیا۔ کتنے ہیں جوآج ایکے نام سے بھی واقف ہیں۔ جبکہ اسکے مقابلے میں امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه ، جنکو حکومت وقت نے ، شرپند ، فتنه پروراور فسادی کہا تھا ، اللہ تعالی نے اکلوکیسی عزت بخش ۔ امت نے صدیاں گذرنے کے باد جود بھی اکلوا پے دل کے در پچول میں عزت سے جگددی ہوئی ہے۔ جو بھی نام لیتنا ہے ساتھ میں رحمتیں بھیجا ہے۔ يبى تاريخ كاسبق بي ليكن تاريخ يعرت حاصل كرنے والے بهت كم موت بيں۔ ماضی کی تاریخ کووہ ماضی کی طرح ذہن سے گذار دیتے ہیں۔ پینبیں سوچتے کہ ایکے حال (Present) میں بھی و لیم ہی تاریخ لکھی جارہی ہے۔اسکی وجہ شایدیہ ہیکہ لوگ ایپے دور میں ہونے والے واقعات وحادثات کواس نظر ہے نہیں دیکھتے جس نظر ہے تاریخ دیکھتی ہے۔وہ اسکو بہت محدود دائرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی جماعت کے دائرے میں رہ کر،کوئی مسلک کے دائرے میں رہ کر ،کوئی وطن کے دائرے میں قید ہوکر۔

اسی طرح اسینے دور میں وہ حکومت کے کہنے پرجس کی مخالفت کررہے ہوتے ہیں،اسکوبھی حکومت کی نظر ہے ہی دور میں وہ حکومت کے بین ۔ دہ یہ بھول جاتے ہیں کہ احمد بن ضبل رحمة الله علیہ کی مخالفت کرنے والول نے انکوبھی ،حکومت کے باغی،امیر المؤمنین کی اطاعت نہ کرنے والے،امت میں انتشار پھیلانے والے اور حکمت ومصلحت کونہ مجھنے والے کے طور پردیکھا ہوگا۔

### اماً امبدي كدوست ودمن

معر کہ خیر وشرین حالات وواقعات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، چیلنجز اور تحدیات کے نام الگ اور جدا ہو سکتے ہیں، انکے مقابلے میں کھڑی ہونے والی شخصیات اور انکا میدان کارجدا جدا ہوسکتا ہے لیکن بنیا دی مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے۔البتہ لوگ صرف ماضی کے ابطال وشہمواروں کی قدر کرتے ہیں اور حال کو بھول جاتے ہیں۔

الله کی رحمتیں ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ الله علیہ پراورائے نقش قدم پر چلنے والوں پر، جو
انہی عزیمت کی راہوں پر آبلہ پائی کرتے ہوئے منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ جب تک اس
روئے زمین پرحق و باطل کا معرکہ جاری ہے اس وقت تک بیتاریخ و ہرائی جاتی رہے گی۔ باطل
جسشکل میں بھی آئے گاحق کی جانب ہے کوئی امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل
رحمۃ اللہ علیہ کھڑا ہو جائے گا۔

فرعونِ پاکستان پرویز مشرف نے ہر گمراہی کی سر پرتی کی۔اییا کیسے ہوسکتا تھا کہ باطل کھل کر گمراہی پھیلائے اور حق کی صف ہے کوئی اسکے خلاف کھڑا نہ ہو۔اگر اییا ہوتا تو معرکہ حق و باطل کی تاریخ ادھوری رہ جاتی۔سواللہ تعالی نے اس تاریخ کو کھمل کرنے کے لئے پرویز مشرف کے مقابلے حق کے امام ،شہید ماں باپ کے غازی جیٹے ،غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا تا کہ اہلِ حق کو کی طعنہ نہ دے سکے کہ ماضی کی تاریخ پر فخر کرنے والوتمہارا حال کیا ہے؟

عازی عبدالرشید شہیدر تمۃ اللہ علیہ نے اپنی اور جامعہ هصد کی طالبات کی قربانی دے کرور حقیقت اس طبقے کی تاریخ کوشر مندہ ہونے سے بچالیا، جنگے مزاج میں ہر باطل کے سامنے کھڑا ہوجانا ہے۔ یا اللہ! بے شار رحمتیں نازل فرمایئے عازی شہیدر حمۃ اللہ علیہ پر اور ان غیرت مند طالبات پر جفول نے مردوں کی جائب ہے قربانی دیکرد ٹی غیرت کے معنیٰ کی لاج رکھ لی۔

شیخ عبدالقاور جیلائی رحمة الله علیه دارا و سکندر ہے وہ مردِ نقیر اولی ہوجیکی نقیری میں بوئے اسد اللهی

شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت و ہے ہیں گیلان میں ہوئی۔ اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد تشریف لائے۔ بیش دین علوم حاصل کئے، وقت کے نامور علماء کی صحبت میں رہے۔ ظاہری و باطنی علوم سے قارغ ہونے کے بعد خلق خدا کے روحانی امراض کا علاج شروع کیا۔ کیا علوم سے قارغ ہونے کے بعد خلق خدا کے روحانی امراض کا علاج شروع کیا۔ کیا علوم میں شریک ہوکر دل کی و نیا کوآباد کیا۔ کیا علوم کیا حکام تی کہ بڑے بڑے علماء، آپ کی مجالس میں شریک ہوکر دل کی و نیا کوآباد

حضرت شیخ جیلان رحمۃ اللہ علیہ ہتواضع وانکساری کے پیکر تھے۔ نحریبوں اور فقراء کے پاس بیٹھتے۔ انکے کپٹر ول کوصاف کرتے ، جول نکالتے ، اسکے برخلاف کسی مالدار یاار کان سلطنت میں سے کسی کی تعظیم کے لئے بھی کھڑے نہ ہوتے۔خلیفہ کی آمہ ہوتی تو قصداً گھر میں تشریف لیجا تے۔ جب خلیفہ آکر بیٹھ جاتا تب باہرتشریف لاتے تا کہ اسکے لئے تعظیماً کھڑا نہ ہونا پڑے۔ یہ جب خلیفہ آکر بیٹھ جاتا تب باہرتشریف لاتے تا کہ اسکے لئے تعظیماً کھڑا نہ ہونا پڑے۔ شخصوصی شیخ عبدالقا ور جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی کمڑت برمؤر شین کا اتفاق ہے۔ اللہ سے خصوصی تعلق ،خلق خدا پرشفقت ،سخاوت اور مہمان نوازی آپ کی عادات میں کھل کئی تھی۔

يثنغ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه اورحق كوئي

جنگے دل اللہ کے لئے خالص ہو گئے ہوں اور آخرت کے وعدوں پر یقین محکم ہو، وہ حاکمان وقت و سلاطین کی ناراضگی کی پروانہیں کیا کرتے جس دل میں قبر کی تاریکیوں اور تنہائیوں کا خوف ڈیرے ڈالے ہو، انگوزندان کی تاریکیاں اور تنہائیاں کبھی نہیں ڈراسکتیں شخ عبد القار جبیانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حق کو بیان کر نے میں کسی خوف کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ چنا نچہ در باری علاء ومشاکح اور حکم اتوں کی خوشنودی کے لئے فتوے جاری کرنے والوں کو مخاطب کر کے فرائی

''اے علم وعمل میں خیانت کرنے والو!تم کوان سے کیا نسبت؟ اے اللہ اور اسکے رسول

اماً امبدی کے دوست وڈین

کے دشمنو! اے بندگانِ خدا کے ڈاکوؤ! تم کھاظلم اور کھلے نفاق میں بہتلاء ہو، یہ نفاق کب تک رہے گا۔ ان گا۔ اب عالمو! اور اسے زاہدو! بادشاہ وسلاطین کے لئے کب تک منافق ہے رہوگے؟ کہ ان سے دنیا کا زرومال اور اسکی شہوت ولذت لیتے رہو، تم اوراکشر بادشاہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے مال اور اسکے بندول کے متعلق ظالم اور خائن ہے ہوئے ہوئے ہو۔ بار اللی ! منافقوں کی شوکت تو ڑ دے اور انکوذلیل فرماائوتو ہی تو فیق دے اور ظالموں کا قلع قمع فرما، اور زمین کوان ہے پاک کردے، یا انکی اصلاح فرما' (بحوالہ تاریخ وعوت وعزیمت حصاول)

ایک دوسرےموقع یرای طبقے کے ایک فردکو خاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' تجھے شرم نہیں آتی کہ تیری حرص نے بچھے ظالموں کی خدمت گاری اور حرام خوری پر آمادہ کردیا۔ تو کب تک حرام کھا تا اور دنیا کے ان ظالم بادشاموں کا خدمت گار بنا رہے گا؟ جنگی خدمت میں آتا خدمت میں لگا ہوا ہے ان کی بادشامت عنقریب مث جائے گی اور تجھے حق تعالیٰ کی خدمت میں آتا پڑے گا جس کی ذات کو بھی زوال نہیں۔ (ایبنا)

لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر انسانوں سے ہی امیدیں یا ندھ لی ہیں اور کافروں سے ایسے ڈرٹے ہیں جیسے اللہ علیہ نے اس کے ڈرٹے ہیں جیسے اللہ علیہ نے اس کے یارے میں فرمایا بیرسب معبودان بإطله ہیں۔

''آج تو اعتماد کرر باہے اپنے نفس پر بخلوق پر ، اپنے دیناروں پر ، اپنے درہموں پر ، اپنی خرید وفروخت پر اور اپنے شہر کے جا کم پر ، ہر چیز جس پر کہتو اعتماد کر ہے وہ تیرامعبور ہے ، اور وہ شخص جس سے تو خوف کر ہے یا تو قع رکھے وہ تیرامعبود ہے اور ہر وہ شخص جس پر نفع ونقصان کے متعلق تیری نظر پڑے اور تو یوں سمجھے کے حق تعالی ہی اسکے ہاتھوں اس کا جاری کرنے والا ہے ، تو وہ تیرامعبود ہے ' (حوالہ ذکورہ)

اے بندگانِ خدا! پیرانِ پیرشخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں غور سیجے اور پھر
اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم نے کتئے معبود بنار کھے ہیں؟ اللہ کوچھوڑ کرامر یکہ اور یہودی عالمی اداروں کو
رازق مانتے ہیں، کافروں کے کہنے پر شریعت کے محکم احکامات کو ممنوع قرار دیدیے
ہیں، بستیوں پر ہم برس جانے کے خوف سے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو کافروں کو بچ ڈالتے
ہیں ... قرآن کی آیات کو چھپادیے ہیں کہ اس سے امریکہ ناراض ہوکر ہمارارزق بند کردیگا یا
ہیں سفیہ ہستی سے مٹادیا جائیگا، اپنے گھر بچانے کے لئے دوسرے کلمہ گومسلمانوں کے
ہمیں صفحہ ہستی سے مٹادیا جائیگا، اپنے گھر بچانے کے لئے دوسرے کلمہ گومسلمانوں کے
ہیوں ،عورتوں اور بوڑھوں پر بمباری کراتے ہیں ....ظلم پرظلم کہ ان قاتلوں کی مدد کرتے ہیں اور

150

#### 'w w w . i q b a l k a l m a t i . b l o g s p o t . c o m

اماً مهدی کے دوست وڈنن قانگوں کے دشمنوں (مجاہدین) کے خلاف اپنی زبانیں اور قلم استعال کرتے ہیں؟ سوچئے میر کیسا اسلام ہے؟ میر کیسا ایمان ہے؟ غور سیجئے ! ہم ایمان کی کونسی حد پر کھڑے ہیں؟ کبھی بتوں کی پوجا سے فرصت ملے تو گن کرتو دیکھئے کے محمصلی اللہ علیہ وسلم کے رب

و پ بین کا کوی حدید کا میں ہے، بینیا بینان ہے، ورجیعے ہم ربیان کا وی حدید کھڑے کے محصلی اللہ علیہ وسلم کے رب کھڑے ہم جنور الگ بنار کھا ہے، موت کے ساتھ جنکو شریک بنایا ہے، انکی تعداد کہاں تک بینی ؟ ہر چیز کا معبود الگ بنار کھا ہے، موت وحیات کا امریکہ، نقد زرومال کا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ، رزق کا اقوامِ متحدہ اور اب پانی کا بھارت .....قومیت ..... نواہشات کا بت؟

ارت .....وصیت .....ومیت .....کسا میت ......واجتیات کابت ؟ بزرار بت بین جماعت کی آستیون میں



مزید کتب پڑھنے کے لئے آئ بی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

اماً امبدی کے دوست ورشن

صلاح الدين الوبي رحمة الله عليه (21197 - 2117A)

تھمرانوں کے لئے عیش وسرستی کی زندگی گذارنا ،اپنی سلطنت کی بقاء کے لئے ہر جائز ونا جائز حربہ استعمال کرنا کونسامشکل کا مرباہے۔ قوم کے پیپٹ کاٹ کراپیے نزانوں کے مندہ مجرنا د نیا کے طلبگاروں کی عادت رہی ہے۔عوام کی زندگی کوخزاں رسیدہ کر کے اپنی زندگی میں بہار کے رنگ بجرنا انکا شوق موتا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کوشر بعت کا غلاف اوڑ معادینااورخود غرضی واناء برستی کومقدس آئین کا درجه دیناائے لئے آسان کام رہاہے۔

لیکن اس دین کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو چنتے ہیں انکی شان اوروں سے زالی ہی ہوتی ہے، اکلی عادات اطوار دوسروں سے متاز ہوا کرتی ہیں۔ تاریخ اسلام کے افق پر یک درخشال ستارے ہیں، جواند هیری رات کے مسافروں کومنزل کی جانب رہنمائی فراہم کررہے ہیں۔ جنھوں نے اپنی جد وجہد، ایثار وقربانی اور خوف آخرت کی بدولت ہر دور میں مسلمانوں کی لاح رکھی ہے۔خودلٹ پٹ کر جسم و جال نہولہ وکرا کے ، دل نا تواں کرچی کرچی کروا کر ،امت کی تسکین کا سامان کرتے رہے مسلمانوں کوخوشیاں ولانے کے لئے تمام ونیا جہاں کاغم اینے ول میں اتارلیا، کدا گریغم پہاڑ وں پرڈ الدیا جائے تو وہ بھی شدت کرب سے کوئلہ بن جا کیں۔

سلطان صلاح الدين الوبي رحمة الله علية تاريخ اسلام كاوه بيرامين جنكانام سنت بي ايمان والوں كا ايمان جوش مارنے لگتا ہے۔ بيت المقدس كى آزادى عالم اسلام كے بيچے الحواب ر ہی ہے۔ آپ ہی وہ اللہ کے ولی ہیں جنھوں نے قبلتہ اول کو کا فروں کے قبضے ہے آزاد کرایا۔ پہلی باراسکوحضرت عمرضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح کیا گیا۔ اسکے بعد حکمرانوں کی ہے میتی، اورامت کی جہاد سے دوری کی وجہ سے ۳۹۳ مصطابق 1099ء میں کافروں نے دوبارہ اس پر قضہ كرليا۔ بيت المقدر كامسلمانوں كے ہاتھ ہے چين جاناعالم اسلام كے لئے بہت بردادھ كا تھا۔ اس ہے مسلمانوں میں کم ہمتی اور مایوی پیمیل گئی۔

دوسری جانب صلیبی جنگؤ ول کے حوصلے اسنے بلند تھے کہ انھوں نے مکہ مکر مداور مدینہ منورہ

رعا<u>ن تيت -/125 روب</u>

پر چڑھائی کا ارادہ کرلیا۔روضۂ اطہرے متعلق گتا خانداورتو ہیں آمیز کلمات اورارادوں کا اظہار
کیا۔ایسے وقت میں عالم اسلام کوئسی مجاہد کی ضرورت تھی جومیدانِ جہاد میں نکل کرصلیبی سیلاب
کے داستے میں بند باندھ سکے۔ایک ایسا قائد جوعوام الناس کے جذیات کی ترجمانی کرتا ہوا ،ارض
مقدس اور مکہ ویدینہ کی حفاظت کے لئے اپناسب کچھ قربان کردینے کا جذب رکھتا ہو۔ایک ایسا
مجاہد، جو جہادکوعبادت سجھ کرکرے اورای کواتی زندگی کا حاصل بنا لے۔

صلیوں کے خلاف جہاد کا آغاز محاد الدین زنگی رحمة الله علیہ نے کیا۔ اور اپنے مقبوضات صلیوں سے واپس لیناشروع کئے۔ اللہ تعالی نے اعواس مے میں شہادت کا جام عطافر مایا۔

ا کئے بعد ا کئے بیٹے نورالدین زگلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جہاد کوآ گے بڑھایا۔نورالدین زگلی عالم ،زاہدو عابد تنے۔ا کئے اندر جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بیت المقدس کی آزادی انکا مشن تقی اوراسکو وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ جھتے تتے۔

۵۵۸ یو میں بقیعہ کے معرکے میں عیسائیوں کے احیا تک تملہ کردینے کی وجہ سے شکست ہوگئ توقتم کھائی کہ جب تک اسلام کا بدلہ نہ لے لوزگا تب تک جبحت کے پنج نہیں آؤ ڈگا۔ چنا نچہ بزے جو شکو و جذبے کے ساتھ جوائی حملے کی تیاریاں شروع کر دیں علماء وصلحاء کو بھی حالات لکھ بیسے جس میں کا فروں کے مظالم بیان کئے گئے تھے۔علماء حق نے روروکریہ واقعات مسلمانوں کو سائے جس سے لوگوں میں جہاد کی اہر دوڑگئی۔

تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں علاءِ حق نے مجاہدین کا ساتھ دیا ہے، خود جہاد کے میدا نوں میں اللہ کے سپاہی کے طور پراڑتے رہے ہیں، اورا گربھی نہ جاسکے تب بھی ایکے ول میدانِ جہاد ہی میں اُنکے رہتے اور عام مسلمانوں کومجاہدین کی حمایت ونصرت پرا بھارتے رہتے تھے۔

علما وحق کی ترغیب سے لوگ دیوانہ وار نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی مرد کو پہنچنے گئے۔
سلطان نے اپنی قسم پوری کی اور عیسائیوں کے متحدہ ولشکر کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے انکو بڑی
فقوصات سے نوازا۔ پیمیاں سے زیادہ شہر کا فروں کے قبضے سے جھڑا ہے کیکن فتح بیت المقدس
سی اور کے نصیب میں لکھی جا بچک تھی۔ چنانچی فلسطین کے تمام علاقے صلیمیوں سے پاک کرنے
کے بعد ۱۹ میں مطابق سے ایا میں مزل حقیق کی جانب مجوسفر ہوئے۔

ائے بعد بید مدداری انتے سیدسالار سلطان صلاح الدین ابو بی رحمۃ اللہ علیہ کے کا ندھوں پر آپڑی سلطان کودیکھنے والے کہنچ کہ ٹایدا تکو پیدائی اس کام کے لئے کیا گیا ہے کہ اللہ اسکے ذریعے دین اسلام کومضبوط و مشحکم کرے اور بیت المقدس آزاد کرائے۔سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس اماً امهدى كيدوست ودين

کی آزادی کو دل کاروگ بنالیاتھا جو انگوکسی بل چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ عیش وآرام، دنیا کی لذتیں، ذاتی خواہشات، سلطان ایو بی رحمة اللہ علیہ کے لئے بیسب بے معنیٰ ہوکررہ گئی تھیں۔ جہاد ہی انکاعیش، جہاد ہی انکا آرام تھا۔ یہی خواہش یہی تمنااوراسی سے ستنقبل کی امیدیں قائم تھیں۔

انکامیس، جہاد بی انکا آرام تھا۔ بہی خواہش یہی تمنااوراس سے سمھیل کی امیدیں قائم تھیں۔

قاضی ابن شداد، جو کہ سلطان صلاح الدین ایو بی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے معتمد خاص رہے، لکھتے ہیں:

''جہاد کی محبت اور جہاد کا شوق انے رگ وریشے، میں ساگیا تھا، اور انکے قلب و د ماغ پر چھا گیا تھا، یہی انکا موضوع گفتگو تھا، ای کا ساز وسامان تیار کرتے رہنے تھے، اور اسکے اسباب ووسائل پرغور کرتے ،اس مطلب کے آ دمیوں کی انکو تلاش رہتی، ای کا ذکر کرنے والے اور اس کی اولا و، ترغیب دینے والے کی جانب وہ توجہ کرتے ،اس جہاد فی سبیل اللّٰہ کی خاطر انھوں نے اپنی اولا و، ترغیب دینے والے کی جانب وہ توجہ کرتے ،اس جہاد فی سبیل اللّٰہ کی خاطر انھوں نے اپنی اولا و، ایلی خاصے کی زندگی پر قناعت کی ،جس کو ہوا کی بلائلی تھیں ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد انھوں نے ایک بیسہ بھی جہاد و کی بیسہ بھی جہاد و کی امراد واعانت کے علاوہ کسی مصرف میں خرج کیا ہو' (بحوالہ تاریخ نے ایک بیسہ بھی جہاد و کی بیسہ بھی جہاد و کی امراد واعانت کے علاوہ کسی مصرف میں خرج کیا ہو' (بحوالہ تاریخ نے ایک بیسہ بھی جہاد و کی بیسہ بھی جہاد و کی امراد واعانت کے علاوہ کسی مصرف میں خرج کیا ہو' (بحوالہ تاریخ نے کہ بیسہ بھی جہاد و کی بیسہ بھی جہاد و کی امراد واعانت کے علاوہ کسی مصرف میں خرج کیا ہو' (بحوالہ تاریخ کے دور کی بیسہ بھی جہاد و کھوں کیا ہو' (بحوالہ تاریخ کے دور کے کے بیسہ بھی جہاد و کی بیسہ بھی جہاد و کی مطلب کی ان کی امراد واعانت کے علاوہ کسی مصرف میں خرج کیا ہو' (بحوالہ تاریخ کے دور کے کے دور کے کیا ہو' (بحوالہ تاریخ کے دور کے کیا ہو' دور کے کیا ہو' کیا ہو کیا

دوسری جگہ قاضی شداد لکھتے ہیں: ''میدانِ جنگ میں انکی کیفیت ایک الی غزدہ ماں کی سی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے ہیں ان کا داغ اٹھایا ہے اور ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ،خودساری فوج میں گشت کرتے اور پکارتے پھرتے ''یاللا سلام اسلام کی مددکرو! آنکھوں سے آنسوجاری ہوتے۔(ایدنا)

اماً امبدی کے دوست ورثن

جنگ حطین ..... فیصله کن جنگ کل نه کتے تھے جو جنگ میں از جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میداں سے اکھڑ جاتے تھے تھھ سے سرکش ہوا کوئی تو گبڑ جاتے تھے تیج کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے

سید جگوطین می جو ۱۹ می مطابق کا ۱۱ مین ایم و کی ۔ بیت المقدس کی فتح و شکست کا انحصارای میں جھونک چکا تھا۔ سلطان نے جہاد کی جنگ پر تھا۔ چنانچہ میں جو اس جنگ میں جھونک چکا تھا۔ اللہ کے دوستوں کے جناب برغیب دے دے دے کہ بجا ہدین میں جوش و ولولہ کا آتش فشاں بھڑکا دیا تھا۔ اللہ کے دوستوں کے بازووں میں بجلیاں ہوند رہی تھیں ، جو کسی بھی کمچے اللہ کے دشمنوں پر گرنے کے لئے بے تاب بوری تھیں ۔ ہم جاہد ین کے جذبات سے سرشار ، اپنے قبلہ اول کوسلیمیوں کے بنج سے جوری تھیں ۔ ہم جاہد ین نے یہ جنگ اس طرح لڑی گویا اسکے بعدا نکے لئے زندگی بے چھڑانے کا آرزومند بھا۔ بھا۔ بہوئے۔ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن معنیٰ ہو۔ اللہ وقار ہوئے ۔ بیان والوں کے دل شخش ہوئے اور منافقین کے کلیج پھٹ گئے۔ میدان جنگ ہو۔ اللہ وخوار ہوئے ۔ بیان والوں کے دل شخش ہوئے اور منافقین کے کلیج پھٹ گئے۔ دلیل وخوار ہوئے ۔ بیان والوں کے دل شخش ہوئے اور منافقین کے کلیج پھٹ گئے۔ میدان جنگ ہوئے میں گرفتار کیا تھا۔ بردے برد سے سلمی کمانڈر گرفتار ہوئے۔ بادشاو میدان جنگ ہی گرفتار کیا تھا۔ بردے برد سے سلمی کمانڈر گرفتار ہوئے۔ بادشاو جنگ اس خود میدان جنگ ہیں گرفتار کیا تھا۔ بردے برد سے سلمی کمانڈر گرفتار ہوئے۔ بادشاو میدان دی گئے ہوئے۔ بادشاو میدان درگائی ، بھی گرفتار کیا تھا۔ بردے برد سے سلمی کمانڈر گرفتار ہوئے۔ بادشاو میدان درگائی ، بھی گرفتار کیا تھا۔ بردے برد سے سلمی کمانڈر گرفتار ہوئے۔ بادشاو میدان درگائی ، بھی گرفتار کیا تھا۔ بردے برد سے سلمی کمانڈر گرفتار ہوئے۔ بادشاو

إنظرر كطنے والے كاانجام

ملہ و مدینہ پر بر کی ملہ و مدینہ پر بر کی شکلے کا ارادہ کرنے والا ، والی کرک ریجی نالڈ ، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ و مدینہ پر بے قیدی بن کر کھڑ اتھا۔ا سکاغرور و تکبرخاک بیں ال چکاتھا۔

کے غلاموں کے سا کے تعیدی بن سر تھڑ اٹھا۔اسفاح رور وسیر خاک بیال چھا تھا۔ الدین ایو نی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ بروشلم کواپنے پاس بٹھایا۔اسے پیاسا سلطان صلاح

سلطان سلان د کھے کر ، شنڈے پانی کتا بیالہ پینے کو دیا۔ باوشاہ نے پانی پی کرریجی نالڈ کو دیدیا۔اس پر سلطان رحمۃ اللہ علیہ ناراض کے اور بادشاہ گائی کو کہا ''اسکو پانی میں نے نہیں دیا ہے۔روثی اور نمک جسے دیا جاتا ہے وہ محفوظ مجھا جاتا ہے لیکن میخص میرے انتقام سے نہیں چے سکتا''۔

سیکہ کرسلطان دھمنِ رسول صلی الله علیہ وسلم، ریکی نالڈ کے سامنے آگر کھڑ ہے ہو گئے اور کہا

''سن میں نے مجھے قل کرنے کی قسم دومر تبدکھائی تھی۔ ایک مرتبہ تب، جب تو نے مکہ اور مدینہ کے
مقد ک شہروں پر جملہ کرنا چاہا تھا، دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکہ و دغابازی سے حاجیوں
کے قافلے پر جملہ کیا تھا، دکھے میں اب تیری ہے اوبی اور تو بین کا انتقام لیتا ہوں''۔ یہ کہہ کرسلطان
رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار نکالی اور ریجی نالڈ کوا سے ہاتھ سے قل کر سے اپنی قسم پوری کی۔
وفتہ لے۔

فنخ بيت المقدس

حطین کی فتح کے چند مبینے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی مسلمانوں کو دکھایا جب بیت المقد س دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آگیا۔ پہلی مرتبہ، حضرت عمرضی اللہ عند فاروق کے دور میں بھی بیت المقدس جہاد ہی کے ذریعے فتح جواتھا۔ پھر جب امت جہاد سے غافل ہوئی تو کافروں نے دوبارہ اس پر قبضہ کرلیا تھا۔ اسکے بعد بیت المقدس تو ے (۹۰) سال کافروں کے قبضے میں رہا۔ بینؤ سے سال وہ ہیں جب انفرادی طور پر امت مسلمہ میں وقت کے بڑے بڑے محدث، مشہور فقیہ، اولیاء اللہ موجود رہے۔ علمی اور تحقیقی اعتبار ہے ، تاریخ اسلام کا بیسنہری دور تھا۔ ججۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زخشر کی رحمۃ اللہ علیہ، ابو کمر رحمۃ اللہ علیہ بن عربی، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، اور

فلاصدیہ ہے کہ تفرو فتنے کا زورتو ڑنے کے لئے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو قبال کا تھم فر مایا ہے۔ اس راستے کو اختیار کر کے تفرکا زورتوٹ سکتا ہے۔ جس راستے کو اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پسند کیا ، اور نبی آخرالز ماں اس راستے کو اپنی امت کے لئے چھوڑ کر گئے ، اور فر ما گئے کہ اگرتم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو تم پر ذلت مسلط ہوجا ہے گی ، یہ ذلت اس وقت تک مسلط رہے گی جب تک کہ تم پھراس جہاد کی طرف لوٹ نہیں آتے۔

اب اگرامت جہاد کے راستے کوچھوڑ کر ہسی اور طریقے سے اس ذلت کو ہثانا چاہتے ہمی اسکو سے تو بھی خمیں ہٹا سکتی۔ کیونکہ مسلمانوں کے لئے کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی نہیں ہٹا سکتے۔ کس وفت جو تھم ہو وہ ہی کرنا ہے۔ اللہ کی رضا پر سرکو جھکا دینا ہی دین ہے۔ بھالا نے میں ہے۔ جس وفت جو تھم ہو وہ ہی کرنا ہے۔ اللہ کی رضا پر سرکو جھکا دینا ہی دین ہے۔ اسکے علاوہ سب شیطان کے دھو کے بیں خواہ الفاظ کے ہیر پھیر، عقلی دلائل، اور قادیانی طرز کے اعتراضات لوگوں کو کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگیں۔ دین وہ ہے جو محمد عربی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعتراضات لوگوں کو کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگیں۔ دین وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے

لئے چھوڑ کر گئے۔ صحابہ کرام ضی اللہ عنہ کی عملی زندگی اس پر شاہد ہے۔ اور علاء حق نے اس پر چل کر ہمیں راستہ و کھا ہے۔ چنا نچے سلطان صلاح الدین ایو نی، رحمۃ اللہ علیہ دین کی اس اٹل حقیقت کو سمجھتے تھے کہ کفر کا زور تو ڈنے کے لئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میدانِ بدر میں نکلے پھر وہاں جا کر اللہ سے فتح کی دعا کیں کیس۔ سوسلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی آزادی کے لئے قال کو ضروری سمجھا پھر اسکے بعد علاء حق ہے دعا وی کی درخواست کی۔

21رجب ۵۸۴ ہوئے۔ ہیں ہوت المقدس میں داخل ہوئے۔ بیت المقدس میں وہ ہے۔ بیت المقدس میں وہ ہے (۹۰) برس بعد جمعہ کی نماز ہوئی۔ دور دراز کے علاقوں سے علماء اور عوام تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت المقدس کارخ کررہے تھے۔

ان لوگوں کی خوشی کا اندازہ وہی لوگ لگاسکتے ہیں جنکے دلول میں اسلام کی سربلندی کی تمنا کیں اسلام کی سربلندی کی تمنا کیں اگر انیاں لیتی ہیں، جنگی آئیس اسلام اور مسلمانوں کو کافروں کی حاکمیت ہے آزاو دکھنے کے لئے ترس رہی ہیں۔ورنہ وہ لوگ جنسیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اسلام غالب ہے یا مغلوب،مسلمان حاکم ہیں یا محکوم،ایکے لئے میدسب با تیں بے معنیٰ ہیں۔ایکے لئے صرف دو وقت پیٹ کا بجر لیناہی زندگی ہے۔خواہ ایکے او پر ہندو حکم انی کریں یا یہودی۔ انتحادی افواج اصلام سلطان صلاح الدین الیونی رحمة اللہ علیہ

دوسری جانب بیت المقدس کی فقح کی خبر عالم کفر پر بھی بن کرگری ،اس خبر نے انکے اندرانقام کی آگ بھڑا کا دی ، تمام پورپ مرنے مار نے پر تیار ہوگیا۔ پورپ کے تمام مشہور بادشاہ ،شہراد ہے ، سپر سالا را در جنگجومیدان میں نکل آئے تھے۔ قیصر (Caeser) ، فریڈرک (Frederick) ، مریڈو شیر دل (, Frederick) ، فریڈرک (Richard the Lion-Hearted 157-1199 شاہانِ انگلتان ، فرانس ، صقلیہ ، آسٹر یا ، ڈیوک اور نائٹ سب اتحادی ہتے اور انکے مقابلے میں تن تنہا ملطان ملاح الدین ایو بی رحمۃ اللہ علیہ التی علیہ اسلام کی جنگ الر ہے تھے۔ ملطان صلاح الدین ایو بی رحمۃ اللہ علیہ التی میں ساتھ دی اور اسلام کی جنگ الر ہے تھے۔ یا بی سال مسلسل خوز پر جنگیں چاتی رہیں ۔ اتحادی افواج بیت المقدس پر قبضہ کرتے کی سر سے ۔ تھک کر چور ، ہوجانے کے باوجود آ رام کا خیال دل میں نہیں آیا۔ اپنی جان بی بیان غیرت و رہے ۔ تھک کر چور ، ہوجانے کے باوجود آ رام کا خیال دل میں نہیں آیا۔ اپنی جان بیانی غیرت و رہے۔ تھک کر چور ، ہوجانے کے ماقے دندگی کا لطف اٹھانے کی خاطر ایمانی غیرت و حسیت کا سودانہیں کیا۔ نہ یہ خوف کھایا کہ اگر ان اتحادی افواج کے سامنے نہیں جھکے تو یہ حسیت کا سودانہیں کیا۔ نہ یہ خوف کھایا کہ اگر ان اتحادی افواج کے سامنے نہیں جھکے تو یہ حسیت کا سودانہیں کیا۔ نہ یہ خوف کھایا کہ اگر ان اتحادی افواج کے سامنے نہیں جھکے تو یہ

مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گی۔ بلکہ بےخوف ہوکرتمام عالم اسلام کی جانب سے قبلۂ اول کے دفاع کا فریضہ انجام دیتے رہے۔

آج لوگ کسی صلاح الدین ایوبی رحمة الله علیه کی تمنا کرتے بین کی اگر الله تعالی کسی سلطان صلاح الدین رحمة الله علیه کے جانشین کو بھتے دیں تو اسکی قدر نہیں کرتے۔ بلکہ انھیں وفت کے صلاح الدین ایوبی نظر ہی نہیں آتے .....القدس کی آزادی کے لئے ، جوراست صلاح الدین ایوبی رحمة الله علیہ نے اختیار کیا، آج ایکے روحانی جانشین اسی راستے پرچل کر القدس تک چہنچے کا عزم کئے ہوئے ہیں۔

یا در کھنا چاہئے کہ صلاح الدین ایو بی رحمۃ اللہ علیہ صرف القدس فتح کرنے والے کا نام نہیں ۔ یہ ایک جذبہ ہے ۔۔۔۔۔ایک عزم ہے ۔۔۔۔۔ایک تڑب ہے ۔۔۔۔۔عشق وسرستی کی وہ انتہا ہے جہاں عقل کو داخلے کی اجازت نہیں ۔۔۔۔فق و کست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ۔۔۔۔۔جولوگ مجاہدین کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ فتح و کست کو دیکھ کر کرتے ہیں ، وہ تعقلیت پیند (Rationalists) ہیں ،عشق کی انکو ہو ابھی نہیں گئی اور نہ ہی وہ شریعت کے اسرار ورموز سے واقف ہیں۔

یا دیجیے ! سید ناحضرت نوح علیہ السلام نوسوسال دعوت دیتے رہے کیکن نتیجہ کیا رہا؟ نعوذ باللّٰد کیا آیکا پیعقیدہ ہے کہ وہ ناکام ہوگئے؟ کیاوہ حق پڑتیں تھے؟

در حقیقت عشق و محبت نفع و نقصان کو دیکی کرنہیں کی جاتی ، انجام سے بے پر وا ہو کر صرف تھم بجالا یا جاتا ہے۔ تھم اگر اکلوتے بیٹے کی گرون پر چھری پھیرد بینے کا ہے تو فوری تقیل کی جاتی ہے، عشن بیں دوڑ ائی جاتی کہ چھری چلے گی یانہیں؟ گردن کٹے گی یانہیں؟ کمی تاریخ ہے۔۔۔۔۔اسکو اہل ول بی سجھ سکتے ہیں جیکے دلول میں ایمان گھر کر گیا ہے۔

چنا نچہ بیامت ہر دور میں صلاح الدین ایو بی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلنے والے پیدا کرتی رہی۔ اللہ علیہ 1481-1432) کی شکل میں، کسی اورنگزیب عالمگیررحمۃ اللہ علیہ (قائع فسطنیہ 1481-1432) کی شکل میں، میں اورنگزیب عالمگیررحمۃ اللہ علیہ (1707-1618) کی شکل میں، بھی سراج الدولدرحمۃ الله علیہ (1799-1799) کی شکل میں تو بھی سلطان ٹیپوشہیدرحمۃ اللہ علیہ (شہادت 1991ء) کی صورت میں، بھی سیدان شاملی صورت میں، بھی سیدان شاملی کے شکل میں، بھی میدان شاملی کے شہواروں کی صورت میں امت کی ماؤں نے کہتے ہوئی۔ جہادِ افغانستان کی ابتداء سے اب تک مختلف خطوں میں امت کی ماؤں نے کہتے کہتے ہیں۔ ہیرے اس دین کے لئے جہاد کے میدانوں میں قربان کرد ہے۔ تاریخ تکھی جائے گی ، تب شام

اماً اسبدی کے دوست وڈٹن کیا جائے گا۔ کیونکہ لوگ، اپنے دور کی شخصیات کے ناقدرے واقع ہوئے ہیں۔ وہ صرف ماضی كے صلاح الدين رحمة اللّه عليهُ كو جانتے ہيں جبكه الكاحال ان كى نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ ا یک سوال به بھی ہے کہ اگر اس دور میں سلطان صلاح الدین ابو بی رحمۃ اللہ علیہ آ جا کیس تو ہم میں سے کتنے انکا ساتھ دیں گے؟ اتحادی افواج کے مقاسطے انکااتحادی کتنے مسلمان بن یا تمیں گے؟ حکومہ، وقت کی ناراضگی،سازشیں فننے اور ذاتی الجھنوں کے ہوتے ہوئے ایسے کننے دیوانے ہو تگے جوسب بچھےچھوڑ کر ہیت المقدس فنخ کرنے کے لئےکسی ایو بی رحمۃ اللّٰدعلیہ ، کے ساتھ طلے جا کیں گے؟

تيسراباب

# أمام مهدي

حفرت اہم مہدی کا نسب، حلیہ اور بیعت سے متعلق تفصیلی گفتگون تیسری جگو عظیم اور وجال "میں گذاری کی ہے۔ یہاں اس بحث ہے معتربی گذاری کی ہے۔ یہاں اس بحث سے متعلق مختر ان فر دجال "میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں اس بحث سے متعلق مختر ان چند باتیں عرض کریں گے۔ معتربی لکر کے حامل لوگ اہام مہدی کی آمد کے منکر ہیں۔ تو از معنوی کی حد تک پنچی احادیث کورد کر کے بیلوگ صرف اس بٹ دھری پر قائم ہیں کہ مہدی کے جودہ سوسالہ مفسرین ، محد ثین ، فقہا ، اور علیاء ایک طرف بجن سب کا عقیدہ اہام مہدی کی آمد کا ہے ، اور بید حضرات ایک محد ثین ، فقہا ، اور علیاء ایک طرف ، جن سب کا عقیدہ اہام مہدی کی آمد کا ہے ، اور بید حضرات ایک طرف کہ مان کہ دور میں تشریف لا کیں گے۔ کفار اور منافقین سے قال کر کے روئے زمین پر آخر الزمان آخری دور میں تشریف لا کیں گے۔ کفار اور منافقین سے قال کر کے روئے زمین پر خلاف سام میں وہ نام خلاف اسلامی نظام کے جو نبوت کے طریقے پر قائم ہوگی۔ ان دشمنان اسلام میں وہ نام نہاد مسلمان حکر ان طبقہ بھی شامل ہوگا جو اپنے اپنے ملکوں میں اسلامی نظام کے دشمن ہیں ۔ اسلامی نظام نافذ ہونے سے انصی اپنے ہاتھ کٹ جانے ، انکی عورتوں کو سنگسار کے جانے اور انکی اولام نافذ ہونے سے انصی اپنے ہاتھ کٹ جانے ، انکی عورتوں کو سنگسار کے جانے اور انکی اولام نافذ ہونے سے انصی میں بھی تھی کے جانے دورتے کا خطرہ ہے۔

حضرت مہدی کے تذکرے ہے اگراہیا تاثر ملتا ہے کہ لوگ عمل ہے دور ہوجا کیں تو یقینا

ایے تذکرے سے تذکرہ نہ ہوتا بہتر ہے۔ لیکن اگراس موضوع پر لکھنے والے کا مقصد ،امت کو بیدارکرنا، ان میں جذبہ جہاداور کفارے تکرانے کے حوصلے پیدا کرنا، بابوی و ناامیدی سے نکال کرامیدویقین کی شمعیں روشن کرنا ہوتو اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ اسکی مخالفت کرنا بجھ سے بالاتر ہے۔ نیز اس دور میں اگر کوئی اس موضوع کو بیان کررہا ہے تو کوئی نیا کا منہیں کررہا بلکہ ہردور میں سلف صالحین اس موضوع پر لکھتے رہے ہیں۔اورا پنے اپنے وقت کے صاب سے تطبیق ہمی ویتے رہے ہیں۔

# کانتیاہے دل تر ااندیشہ طوفاں سے کیوں

ایک خطرنا ک طوفان جس قوم کے درواز ہے پر دستک دے رہا ہو، بھری ہوئی لہریں اپنے ساتھ سب کچھ بہالے جانے کے لئے موجیں مار رہی ہوں، ایسی قوم اگرا حتیا طی تدابیر کرنے کے بجائے ، طوفان کے امکان کو بی رو کرنے گئے، تو انجام کے بارے بیس کس کو شک ہوسکتا ہے۔ ایسے وقت میں جب عالم اسلام اور خصوصاً مسلمانانِ پاکتان انتہائی نازک موڑ پر ہوسکتا ہوئے ہیں، اگر لوگول کو ان حالات کی نزاکت ہے آگاہ کرنا، جذباتیت اور مبالغہ آرائی کھڑے ہوئے پھرامت کو جگانے کا مناسب وقت اور طریقہ کیا ہوگا؟ کیا طوفان کے آثار وکھے کراسکی آمد کا انکار کردینے سے طوفان ٹل جا کا مناسب وقت اور طریقہ کیا ہوگا؟ کیا طوفان کے آثار وکھے کراسکی آمد کا انکار کردینے سے طوفان ٹل جا کے گا۔ سبیا گھروں کی دبلیز پر پیٹی سونا می کی لہریں، صرف اسلئے واپس پلیٹ جا کیس گی کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی تھی ۔۔۔۔ یا ہم سور ہے تے؟ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرلینی چاہئے کہ ہم خطرات کا اوراک کر کے ان سے اجتماعی مقابلے کے بجائے ، فروافر وا می جانے کے عادی ہونے والا ہے لیکن ہم اپنی عادی ہونے والا ہے لیکن ہم اپنی عادی ہوتے جارے والا ہے لیکن ہم اپنی سستی، کم ہمتی اور کا بی وتا ویلات کا لباس اوڑھا کر بخواب وخیال کی ونیا میں گئی رہنا چاہتے ہیں۔۔

کانپتاہے دل ترا اندیشۂ طوفاں سے کیوں ناخدا تو بحر تو تشتی بھی تو ساحل بھی تو

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فتن ، دجال اور حضرت مہدی کے بیان کو اہمیت دی
جائے یا نہیں تو اس میں اسو اُرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ و کلم نے اس موضوع
کو بہت اہمیت دی ہے۔ اپنے بیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بار باریا دو ہائی کراتے رہے۔ صحابہ
رضی اللہ عنہم کے بعد ، تابعین تب تابعین ہفسرین ، محد ثین فقہاءاور ہر دور کے علماءاس موضوع پر
تصنیفات لکھتے رہے ہیں۔ یہ ایک طویل فہرست ہے ، جسکو کماب کے آخر ہیں ورج کیا گیا ہے۔

# امام مہدی کے خروج کی چندنشانیاں

عن بن سيرين قال لا يخرج المهدى حتى يقتل من كل تسعة سبعة (رواه نعيم بن حماد في الفتن) قال احمد بن شعبان:ليس فيه باس.

ترجمہ:حضرت این سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مہدی اس وقت تک نہیں لکیں گے جب تک ہرنو میں سے سات قبل نہ کردیئے جا کیں۔

عن عبد الله بن عمروبن العاص رضى الله عنهما أنه رأى بنياناعلى أبى قبيس فقال يا مجاهد اذا رأيت بيوت مكة قد ظهرت على اخاشبها وجرئ الماء في طرقها فخذ حذرك(بن حجر في الفتح وعزاه الفاكهي في كتاب مكة)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللّہ عنہما سے مروی ہے انھوں نے جبل ابی فتیس پرعمارت دیکھی تو فر مایا اے مجاہد جب تم ویکھو کہ مکہ کے دونوں پہاڑوں (جبل ابی فتیس اور

جبل قعیقعان) پرگھر ظاہر ہو گئے ہیں اور پانی اسکے راستوں میں جاری ہو گیا ہے تو ہوشیار ہوجانا۔ نائن

فا کدہ .... جبل ابی فتیس صفاء کے اوپر والا پہاڑ ہے۔ جہاں ہے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کہ اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو فکڑے کئے تھے۔اس پہاڑی پر شاہانِ آل سعود کامحل بنا ہوا ہے۔ جبکہ جبل قعیق عان اسکے سامنے والا پہاڑ ہے۔ ایک قول کے مطابق الاحشیان سے مراد جبل ابی فتیس اور جبل احمر ہیں۔ (جم البلدان)

عن يعلى بن عطاء عن ابيه قال كنت آخذا بلجام دابة عبد الله بن عمرو فقال: اذا رأيت مكة قد بعجت كظائم ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم أن الامر قد اظلك رمصنف ابن أبي شبيه)

ترجمہ:حضرت یعلی بن عطاء نے اپنے والد سے روایت کی ہے انھوں نے فرمایا، میں حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما کی سواری کی لگام تھاہے ہوا تھا،انھوں نے فرمایا:جبتم دیکھوکہ مکہ میں پانی کی نہریں (پائپ لائن) کھود دی گئی ہیں اور عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلند ہورہی ہیں تو جان لینا کہ قیامت کا معاملہ قریب آئی نیجا۔

#### اماً أمبدي كے دوست ورشن

فا کدہ .....مکہ مکرمہ میں پائپ لائن کے ذریعے ہر جگہ پانی بھی پہنچادیا گیا ہے۔اور عمارتیں بھی مکہ مرمہ کے تمام پہاڑوں پرتغیر کردی گئی ہیں۔

امام مہدی کاخروج کہاں ہے ہوگا

جیدا کہ پیچے روایات سے بید چاتا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور بیت اللہ میں ہوگا۔ لینی محکیت مبدی آخر الزمال، آپ سے بیعت حرم شریف میں کی جائے گی۔ لیکن خروج سے متعلق صحیح احادیث میں صراحت نہیں ہے۔ البتہ سلف صالحین نے بعض احادیث سے بیمطلب نکالا ہے کہ حضرت مبدی کا خروج (بیت اللہ میں بیعت لئے جانے سے پہلے) بلادِ مشرق میں ہوگا۔ بیصدیث یہ فقت کی عند کنز کم ثلفة کلهم ابن خلیفة (تمہارے خزانے کے پاس تین گروہ جنگ کریں گے بیٹیوں فلیفہ کے بیٹے ہوئے کی والی حدیث ہے۔

چنانچے علامدائن کثیر رحمة اللہ علیہ نے ان روایات کی بنیاد پرفر مایا: ویکون ظهور ه من بلاد السمنسرق لا من سر داب ساموا کما یز عمد جهلة الرافضة ..... یعنی حضرت مهدی کا ظهور بلاد مشرق سے ہوگانہ کرسامراکی غارسے جیسا جالی روافض گمان کئے بیٹے جیس کہ وہ اس غار میں موجود جیس ۔ بیاتی ہنری زمانے ش ایکے نگلنے کا انتظار کر رہے جیس ۔ بیاتی ہنریانی کیفیت اورائتہائی مایوی ہے۔

اكستى ينصرونه ويقيمون الكستى يرآك أويؤيده بناس من اهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشدون اركائه وتكون رأياتهم سوداء ايضا .....لان راية رسول الله كانت سوداء يقال له العقاب .....والمقصود أنّ المهدى الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون اصله خروجه وظهوره من ناحية المشرق ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك نص الاحاديث (النباية في الفتن والملام، ج:١) معند البيت كما دل على ذلك نص الاحاديث (النباية في الفتن والملام، ج:١)

160

ابن کثیر رحمة الله علیه کے علاوہ نعیم ابن حمادرحمة الله علیہ نے بھی کئی آثار اپنی'' افعتن'' میں روایت کئے ہیں جن میں امام مہدی کے خراسان اور کوفہ میں موجود ہونے کا ذکر ملتا ہے، کیکن سند کے اعتبار سے ریکز در ہیں۔

امام مہدی کی مدت

امام مہدی کتنا عرصہ حکومت کریٹگے۔اسکے بارے میں صبح احادیث میں سات سال یا تو سال کی مدت بیان کی گئی ہے۔

الارض الساعة حتى يملك رجل من اهل بيتى أجلى أقنى يملأ الارض عدلا كما ملئت قبله ظلما يكون سبع سنين (مسند احمد اسناده صحيح على شرط مسلم دون قوله يكون سبع سنين)

ترجمہ: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میرے اہلِ بیت میں سے ایک مخص حکومت نہ کر کے۔ (وہ) چوڑی پیشانی والا ، کھڑی ناک والا ہوگا۔ زمین کو عدل وانصاف سے بحر دیگا۔ جیسے وہ پہلے ظلم سے بحری ہوئی تھی۔ وہ سات سال رہے گا۔

2 ..... مشدرك عاكم كى روايت كالفاظ بين "ويعطى الممال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الامة يعيش سبعا او ثمانيا يعنى حججا (عاكم رحمة الله عليه قاسكوني المانيا يعنى حججا (عاكم رحمة الله عليه قاسكوني الكوني الكوني

اس حدیث بیس سات یا نوسال امام مهدی کے دہنے کی مدت بیان کی گئے ہے۔

3 .....يكون في امتى المهدى أن قصر فسبع والا فشمان والا فتسع (رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات. مجمع الزوائد)

میری امت میں مبدی ہوگا۔ اگر کم (مدت رہے تو) سات سال ورند آٹھے، ورندنوسال۔

➡ .....ان في امتى المهدى يخرج. يعيش خمسا او سبعا او تسعا (رواه الترمذي
قال الباني حسن)

بیشک میری امت میں مہدی ہوں گے۔وہ یا پچ سال جئیں گے۔ یاسات یا نو۔

- 5 ..... یکون فی امتی المهدی ان قصو فسبع والا فتسع (ابن ماجه والحاکم قال البانی حسن) میری امت بین مهدی بوتگرا گرکم توسات سال ورنه نوسال \_
- السيكون اختلاف عند موت خليفة .....ويلقى الاسلام بجرانه الى الارض

#### اماً ام بدی کے دوست وڈن

فيعيشون بذلك سبع سنين او قال تسع سنين (رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد) مسند ابي يعلى ٢٩٣٠

خلیفہ کی موت کے وفت اختلاف ہوگا .....اوراسلام روئے زمین پرمضبوط ومتحکم ہوجائے گا۔ چنانچیلوگ اس حالت پرسات سال رہیں گے یا نوسال فرمایا۔

حضرت مہدی کے اوست

محمداین حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فریاتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پاس تھا یک آدی

نے ان سے مہدی کے بارے میں سوال کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب ویا۔ ہیجات
پھراپنے ہاتھ سے ساتھ کا ہند سہ بنایا پھر فرمایا'' وہ آخری زمانے میں نکلیں گے جب آدی اللہ اللہ
کھرا پنے ہاتھ سے ساتھ کا ہند سہ بنایا پھر فرمایا' وہ آخری زمانے میں نکلیں گے جب آدی اللہ اللہ
کھر وں کے ماننہ علیحہ وہ ہو نگے ۔ اللہ تعالی انکے ساتھ ایسے لوگوں کو جمع کردیں گے جو بادل کے
مکر وں کے ماننہ علیحہ وہ ہو نگے ۔ اللہ تعالی انکے ولوں میں الفت پیدا فرما وینگے۔ وہ کسی کو
اجبی نہیں سمجھیں گے اور نہ کسی پراتر اکیں گے ۔ ان میں اصحاب بدر کی تعداد کے برابرلوگ شامل
ہونگے ۔ نہ ان سے پہلے والے ان پر سبقت لے جا کیں گے اور نہ انکے بعد والے انکو پہنچ سکیں
ہونگے ۔ نہ ان سے پہلے والے ان پر سبقت لے جا کیں گے اور نہ انکے بعد والے انکو ہی تقداد میں ہونگے جنھوں نے انکے ساتھ نہ ہم بھورک
گے ، اور وہ حضرت طالوت کے ان ساتھیوں کی تعداد میں ہونگے جنھوں نے انکے ساتھ نہ ہم بھورک
میں ۔ 'ابولطفیل نے کہا ابن حنفیہ نے کہا کیا آپ انکو چا ہتے ہیں ۔ میں نے کہا جی ہاں ۔ (اس کو
معملے نے اسے انلہ علیہ نے متدرک میں روایت کیا ہے اور کہا کہ بیشخین کی شرط پرسی ہے ۔ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ناسے انقاق کیا ہے۔)

امام مبدى ہے متعلق چندسوالات

امام مہدی اور دجال سے متعلق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کے بعد قاری کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ مثلًا

• دور میں مسلمان بہت خوشحال ہو گئے۔وہ لوگوں کے دور میں مسلمان بہت خوشحال ہو گئے۔وہ لوگوں کولپ بھر بھر بھر کے مال تقسیم کریٹگے۔جبکہ شیخ حدیث میں یہ بھی موجود ہے ہے کہ دجال کے وقت تمام دنیا کے وسائل د جال کے قبضے میں ہو گئے۔جواسکی بات مان لے گا اسکواپنی جنت عطا کرے گا اور جواسکی بات نہیں مانے گا اسکوجہنم میں ڈالد یگا۔اپنے دشمنوں کی کھیٹیوں،مویشیوں اور اموال کوتباہ کر دیگا۔ بارشیں روک دیگا۔زبینیں بنجر ہوجا کیں گی۔ بظاہران دونوں باتوں میں تضاد نظر آتا ہے۔

الم الم مہدی کو پہلی بارد کھ کر پہچان لیگے۔ ظاہری علیہ دیکھ کر پہچانیں گے۔ کو تک صدیث میں آتا ہے کہ بیاوگ حضرت مہدی سے انکانام ونسب دریافت کرینگے۔ بیباں اگر ظاہری طلبہ کے سراد حضرت مہدی کا وہ علیہ ہے جسکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو ایسا طلب کی حلیہ بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے۔ مثلا ستواں ناک، چوڑی بیشانی وغیرہ۔ جہاں لاکھوں کا جمع ہووہاں اس جلیے کے لوگ کا فی سارے ہو نگے۔ بعض علماء جنگا تعلق جہاد کے میدانوں سے بیج بودہاں اس جلیے کے لوگ کا فی سارے ہو نگے۔ بعض علماء جنگا تعلق جہاد کے میدانوں سے ایکی یہ دائے ہو گئے۔ البت پہلے میدانوں میں رہے ہو نگے اور یہ حضرات انکو پرانے مجابد کے میدانوں میں رہے ہو نگے اور انکی میدانوں میں دیے ہو نگے ۔ البت پہلے مہدی ہونے کا علم کسی کو نہیں ہوگا ؟ جب مجابد ین کو خت حالات پیش آئیں گئے ۔ البت پہلے قیادت کے در پے شہید ہوجائے گئے بہاں تک کہ النفس الذکیہ بھی شہادت کا جام نوش فرمائیں گے۔ البت ہو نگے ، اللہ تعالی انکی توجہا کے ایک وقت میں وہ علماء تی جو جہاد کے میدانوں سے وابستہ ہو نگے ، اللہ تعالی انکی توجہا کے ایک رادیں گے کہ اب انکوامیر بناؤ۔ پہلے پہل حضرت مہدی اپنے بائے مہدی اپنے ماتھی کی جانب میذول کرادیں گے کہ اب انکوامیر بناؤ۔ پہلے پہل حضرت مہدی اپنے بائے مہدی ہونے کا انکار کریں گے لیک تیار کر ہیں؟

جواب 💶 ..... امام مبدی کے دور میں فراخی اور دجال کے دفت میں تنگی والی احادیث پڑھ کر بظاہر تضاد (Contradiction) لگتا ہے ۔ حقیقت میں ایسانہیں ہے۔

صیح احادیث میں حضرتِ مبدی کے وفت خوشحالی کا دورسات سال یا آٹھ سال یا نوسال آیا ہے۔اورا سکے بعد پریشانی کا دورشروع ہوجائے گا۔

منداحدرهمة الشعليك روايت بجكاايك حصديب 'فيكون كذلك سبع سنين او ثمان سنين او تسع سنين ثم لاخير في العيش بعده (منداحر)

طرانی کی روایت ب ویقسم الاموالی ویلقی الاسلام بجرانه الی الارض فیعیشون بذاک سبع سنین امام مهدی اموال تشیم کریں گے اور اسلام مضبوط و مشحکم بوجائیگا۔ مسلمان اس حالت میں ساست سال رہیں گے۔ (علامیٹی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا رجال السیح)

اس خوشحالی کے دور کی ابتداء کب ہے ہوگی؟ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مردی جیش الخسف عنہا والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفیانی کوشکست دینے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی خوشحالی کا دورشروع ہوجائے گا۔

عنام سلمة رضى الله عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من بنى هاشم فيأتى مكة فيستخرجه الناس من بيته وهو كاره فيبا يعونه بين الركن والمقام فيجهز اليه جيش من الشام حتى اذا كانو بالبيداء خسف بهم فيأتيه عصائب العراق وأبدال الشام و ينشأ رجل بالشام وأخوالمه كلب فيجهز اليه جيشا فيهز مهم الله فتكون الدائرة عليهم فذالك يوم كلب الخائب من خاب من غنيمة كلب فيستفتح الكنوزويقسم الأموال ويلقى الاسلام بحرانه الى الأرض فيعيش بذلك سبع سنين أو قال تسع سنين (المجم الأوط، عنهم الاحدا، المن عنه المناهم الكري المهم الكري المناهم المناهم

ترجہ: امّ المونین امّ سلمہ رضی اللہ عنه فرماتی ہیں ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے فرماتے ہوئے سا کہ خلیفہ کی وفات پراختلاف ہوگا خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص (اس خیال سے کہ ہیں لوگ جھے خلیفہ نہ بناویں) مدینہ سے مہ چلا جائیگا لوگ (اسے پہچان کر کہ یہی مبدی آخرالز ماں ہیں) گھر سے باہر تکال لائیں گے اور جراسوداور مقام ابراہیم کے درمیان اسکے نے سے کہ چلا جائیگا ۔ (اس کی بیعت خلافت کی خبرین کر) شام سے ایک نشکر ان سے مقابلہ کے لئے روانہ ہوگا چنا نچہ پر لشکر جب بیداء میں پہنچ گا تو دھنسا دیا جائیگا۔ اسکے بعدان کے پاس حراق کے اولیا واور شام کے ابدال صاضر ہوئے ۔ پھرا کہ شخص شام جائیگا۔ اسکے بعدان کے پاس عراق کے اولیا واور شام کے ابدال صاضر ہوئے ۔ پھرا کے خلاف جائیگا۔ اسکے بعدان کے پاس عراق کی وہ اپنا لشکران (بنی ہاشم کے اس شخص ) کے خلاف مقابلہ کے لئے روانہ کر یگا اس نشکر کوشکست دیگا جسے نتیج میں ان پر آفت آئیگی ۔ بہن 'کی جنگ نتیج میں ان پر آفت آئیگی ۔ بہن' کی جنگ ہے۔ وہ شخص خیارہ میں رہے گا جو'د گلب' کی غنیمت سے محروم رہا ۔ پھروہ کما نہ کو مبدی ) خزانوں کو کھول دیگے اور مال تشیم کریں گے اور اسلام دنیا میں مقیم ہوجائے گا وہ اس طرح سات یا نوسال رہنگے ۔ اس روایت کو طبرانی نے الا وسط میں روایت کیا ہے اور اسکے تمام راوی شحیح سات یا نوسال رہنگے ۔ اس روایت کو طبرانی نے الا وسط میں روایت کیا ہے اور اسکے تمام راوی شحیح سے ایک اس وایت کو ایک اس دنیا میں روایت کیا ہے اور اسکے تمام راوی شحیح سے ایک ایک ایک کرانوں کو کھول دیگے ۔ اس روایت کو طبرانی نے الا وسط میں روایت کیا ہے اور اسکے تمام راوی شحیح

جبکہ دجال کے دنیا میں رہنے کی مدت چالیس دن ہوگی جو کہ ایک سال دومینے اور تقریبا چودہ دن کے برابرہو نگے۔ دجال کا یہی عرصہ مسلمانوں پرانتہائی آ زمائش کا ہوگا۔ نیز دجال کے خروج سے تین سال پہلے سے آ زمائشوں کا آغاز ہوجائے گا۔ان احادیث کی روشی میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ امام مہدی این ابتدائی دنوں میں ہی بری بری فتوحات کرلیں گے۔ جسکے بعد مسلمانوں کے لئے نوشحالی کا دور شروع ہوجائے گا۔ بیدور پانچ سے نوسال تک ہوسکتا ہے۔ پھراسکے بعد مشکلات کی ابتداء ہوگی۔ مسلمان اور منافق الگ الگ ہونے شروع ہوجائیں گے۔ مدیث

#### اماً المبدل كے دوست ورشن

ن یہ آپا ہے کد دجال کے نے سے پیاسلمان اور منافقین الگ الگ ہوجائیں گ بسمبر انساس فی فسطاطین فسطاط ایمان لانفاق فیہ فسطاط نفاق لا ایمان فیہ

نیزا ، آیک اور وال ذین میں آسکتا ہے۔ ووید کہ مام مبدی کے دوریں گھسان کی بنگیں ہوگئی یہال تک کدو دینڈ کھی ہوگئی جسکو صدیت میں المملحمة الکیوی کہا گیاہے جس میں ۹۹ فیصد مسلمان شہید ہوجا کیں گئے۔ جنگول کے ہوتے ہوئے مسلمان کس طرح خوشحال اور پر امن زندگئ گذار سکتے ہیں؟

ا سکا جواب ہے ہے کہ تیجے حدیث کے مطابق سفیانی کے نشکر کوشکست دینے کے بعد مسلمانوں کی خوشحالی کا دور شروع ہوجائے گا۔ جبکہ ملحمۃ الکبری دجال کے آنے سے ایک سال پہلے ہوگی۔ اس ملحمۃ الکبری دجال کے آنے سے ایک سال پہلے ہوگی۔ اس ملحمۃ الکبری کے علاوہ اس عرصے میں اگر جنگیں ہوں تو وہ امن وامان یا خوشحالی کے منافی نہیں ہیں۔ فاتح تو میں جنگیں لڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقوں میں امن وامان اور خوشحالی کو باسانی برقر اررکھ لیتی ہیں۔ تاریخ میں آئی بڑی واضح مثال امیر الموشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں موجود ہے۔ آپکے دور میں جنگوں پہ جنگیں لڑی جاتی رہیں اسکے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمان مضبوط بھی رہے اور خوشحال بھی۔

ایک سوال بیذ بن میں آتا ہے کہ بیہ جنگ تو سرزمین تجاز وشام میں ہوگ۔ چنانچہ اسکے نتیج میں زیادہ سے زیادہ ارض حجاز یا عرب ممالک میں حضرت مہدی اسلامی خلافت قائم کر پائیں گے۔جبکہ امران ، افغانستان ، پاکستان ، ہندوستان وغیرہ کی کیاصورت حال ہوگ کیاان جگہوں کے مسلمان بھی اسلامی خلافت کے سائے میں خوشحالی کی زندگی گذاریں گے؟

اسکا جواب ان احادیث میں ملتا ہے جو ان خطوں کی فقوعات سے متعلق آئی ہیں۔ مثلاً مشرق (خراسان) سے امام مبدی کی جمایت میں اٹھنے والے کالے جھنڈوں والی روایات سے پت چلتا ہے کہ یہ علاقے مجاہدین کے قبضے میں ہو نگے۔ رہا ہندوستان تو ہندوستان کی فتح کی بشارت بھی حدیث نبوی میں موجود ہے۔ مجاہدین کالشکر ہندوستان کو بھی امام مبدی کی خلافت میں الائے گااور وہاں بھی مسلمان ایس ہی خوشحال زندگی گذاریں گے۔

امام مبدی کے بارے میں اگر چہ حدیث میں عرب کے علاقے کی وضاحت آئی ہے۔ لیکن محدثین نے جم کوبھی اس میں شامل کیا ہے۔ امام مبدی سے متعلق ایک حدیث ہے "لا تندهب اللدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی "کی تشریح میں "تحق بالذال" میں ہے:

اماً اماً المبدي كيدوست ووس

''ما مدیطی رحمة الله علیه نے 'رمای که پیمان عجم کو ببان نہیں کی لیکن اس سے وہ بھی سراو نی سے کرنک جب وہ ( عقریت مبدی) عرب مما کہ پر حکومت کریں گے۔ ورتم مسلماؤں کا مقصد وقصب العین ایک ہوگا نیز وہ سب متحد بھی ہوئے نوتم ام قوموں پریاب آپ کی گے۔ اس بات کی تا نیدام الموشین ام سلمہ رمنی الله عنها کی حدیث بھی مردی ہے جس میں بیر ہے کہ دہ (۴یدی) مسلمانوں میں اپنے 'بی سلمی اللہ علیہ وسلم کی سنت نافذ کریں گے۔ وراسلام روئے ایمین پر مضحکم ومضوط ہوجائے گا۔ وہ سات سال رہیں گے۔''

" ملاعلی قاری رحمة الله علیه اس بارے میں فرماتے ہیں کی مکن ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم من محترم و معزز من میں محترم و معزز من وقت و و فلیے میں ہوں یا انظم سلمانوں میں محترم و معزز مونے کی وجہ سے اسکا ذکر کیا ہو۔ یا اختصار کی وجہ سے صرف عرب کو ذکر کیا جبرہ مراداس سے عرب و وقول ہیں ۔ کی اطاعت کرتے و مجمد دونوں ہیں ۔ کی اطاعت کرتے ہیں۔ کی مرب کا ذکر اسلئے کیا ہے کہ مجم ان اطاعت کرتے ہیں۔ '۔ ( تحفۃ الاحدی جبرہ کا دیکن کیا ہے کہ میں۔ اس میں '۔ ( تحفۃ الاحدی جبرہ کا دیکن کیا ہے کہ میں۔ اس میں '۔ ( تحفۃ الاحدی جبرہ کا دیکن کیا ہے کہ میں۔ اس میں '۔ ( تحفۃ الاحدی جبرہ کیا ہے کہ میں۔ اس میں '۔ ( تحفۃ الاحدی جبرہ کیا ہے کہ میں۔ اس میں کیا ہے کہ میں کیا ہے کہ میں کیا ہے کہ میں کی اسلام کی کرائے کیا ہے کہ میں نے کہ میں کیا ہے کہ میں کی کرائے کیا ہے کہ کرائے کی اطاعت کر سے کہ کرائے کی کہ کرائے کی اطاعت کر سے کہ کرائے کیا ہے کہ کرائے کیا ہے کہ کرائے کی کرائے کی کرائے کیا ہے کہ کرائے کیا ہے کہ کرائے کہ کرائے کی کرائے کی اطاعت کر سے کرائے کرائے کیا ہے کہ کرائے کرائے کی کرائے کرائ

جواب 2 .....دوسراسوال جوحفزت مهدی کے خراسان یا جہاد کے میدانوں میں ہونے سے متعلق ہے، اسکے بارے میں حافظ ابن کیٹر رحمۃ اللہ علیہ کا قول او پر نقل کیا گیا ہے نیز نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ کا قول او پر نقل کیا گیا ہے نیز نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے الفتن میں بھی چند آ خار نقل کئے ہیں جن سے حضرت مہدی کے جہاد کے میدان میں ہونے کا پہنہ چاتا ہے۔ جہاں تک معاصر مجاہدی میا ای اس رائے کا تعلق ہے کہ بیعت لینے والے حضرات حضرت مہدی کو بحثیت پرانے مجاہد کے پہچانے ہوئے، بیان علماء کی بیعت لینے والے حضرات حضرت مہدی کو بحثیت پرانے مجاہد کے پہچانے ہوئے، بیان علماء کی رائے ہے۔ اگر چہاس رائے کی تا تید حافظ ابن کیٹر رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی کر رہا ہے۔

ا تنی بات ضرور مجھ میں آتی ہے کہ امام مبدی کو وہی علاء حق تلاش کریں گے جو قبال فی سیبل اللّٰہ کے ذریعے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے نظریے پرایمان رکھتے ہو تگے ، یہ علاء حق قبال فی سبیل اللّٰہ کے ذریعے اللّٰہ کے دشمنوں کوشکست دینے کے خواہشند ہو تگے ۔



مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

# امام مہدی کی حمایت میں مشرق ہے آنے والے کالے حبضائرے

اس بارے میں متعددروایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔جبکہ آ شار کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ان میں ضعیف بھی ہیں اور شیخ احادیث بھی موجود ہیں۔اسکے باوجود بعض لوگ اسکا انکار کرتے ہیں۔انکاا نکار محض لاعلمی مضدیا کسی تعصب کی بنیاد پر ہے۔ یہی وہ طبقہ جوامام مہدی کا بھی انکار کرتا ہے۔ایکے پاس نہ کوئی علمی دلیل ہے۔ بلکہ اصولِ احادیث کوایک طرف رکھ کریہ لبس اس پر بعند ہیں کہ مہدی کے بارے میں تمام احادیث ضعیف ہیں۔

جولوگ صَد پر آ جا کیں اور'' میں نہ مانوں'' کی رٹ لگائے رکھیں تو آپ انکو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ا نکارکرنے والے حضرت عیسی ہن مریم علیہ السلام کی آمد کا بھی انکارکرتے ہیں۔ نیز وجال کی آمدے منکر بھی اس دور میں موجود ہیں۔

ان کا لے جھنڈول کے بارے میں علامہ! بن کشرر حمة اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔
'' یکا لے جھنڈ ول کے بارے میں علامہ! بن کشرر حمة اللہ علیہ فرماتے مہدی کے اس حصوت مہدی کے اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی کالا تھا۔ جسکو اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی کالا تھا۔ جسکو عقاب کہا جاتا تھا۔ اسکو حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ بن ولید نے مشرقی دمشق میں ' مثنیہ'' مقاب کہا جاتا تھا۔ اسکو حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ العقاب کہا جاتا ہے۔ یہ جھنڈا روم وحرب نامی مقام پرنصب کیا ہوا تھا۔ اس جگہ کوا بھی تک ثنیۃ العقاب کہا جاتا ہے۔ یہ جھنڈا روم وحرب کے افرول پرعذاب تھا۔' (النہایة فی اللهن والملاح مین المادی)

مشرق سے اٹھنے والے کالے جھنڈوں کے بارے میں متندروایات

الله عنه وسلم: يقتتل عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لايصير الى واحد منهم. ثم تطلع رأيات سود قبل المشرق فيقاتلونكم قتالا لم يقاتله قوم ثم ذكر شئيا فقال اذا رأيتموه فيايعوه ولو حبواً على الثلج فانه خليفة الله المهدى هذا حديث صحيح على

شوط الشيخين وقال الفهبي رحمة الله عليه: على شوط البخارى و مسلم (المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص ج: ٣، ص ؛ ٥١٠) ترجمه: حضرت توبان رضى الله عنه سے روایت ہے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تمہارے خزانے پر تین آدی جنگ کریں گے۔ تینوں خلیقه کے بیشے ہو تگے۔ پھر پر خزانه )ان میں سے کی کے ہاتھ نہیں گےگا۔ پھر کالے جنٹ مشرق سے ظاہر ہو تگے۔ وہ تم سے ایسے جنگ کریں گے کہ کی قوم نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی۔ پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے پھر میں الله علیه وسلم نے پھر میان فرمایا: جب تم الکود یکھوتو النے ہاتھ پر بیعت کر لینا خواہ برف پر گھنوں کے بل کھی بیان فرمایا۔ پر کھنوں کے بل

حاکم رحمة الله عليه في اس حديث كو بخارى ومسلم كى شرط پر سيح كها ہے اور امام ذہبى رحمة الله عليه في بھى اس كى توثيق كى ہے۔اس كوامام تر قدى رحمة الله عليه، امام احمد رحمة الله عليه، ابن ماجه رحمة الله عليه في بھى روايت كياہے۔

علامہ ابن کثیر رحمة الله علیہ نے اسکواپی سند ہے روایت کیا ہے اور کہا ہے "باز اساوقوی صحیح" (النہایی فافتن)

علامه بوصيري رحمة الله عليه فرمات بين 'بلذ ااسناه محيح رجال ثقات '

علامه ناصرالدين الباني رحمة الله عليه في كبا " حديث محيح المعنى وون قوله: " ف ان عليفة الله المهدى". واسناده حسن - (سلسلة الاحاديث الفعية والرضوعة )

الله عليه وسلم اذ قال يحق قوم من ههنا واشار بيده نحو المشرق اصحاب رايات عليه وسلم اذ قال يحق قوم من ههنا واشار بيده نحو المشرق اصحاب رايات سود يسألون الحق فلا يعطونه مرتين او ثلاثا فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألو افلا يقبلونه حتى يدفعوها الى رجل من اهل بيتى فيملأها عدلا كما ملئوها ظلما فمن ادرك ذلك منكم ليأتهم ولو حبوا على الثلج (رواه ابو عمرو الداني) قال ابو عبد الله محمد حسن محمد حسن الشافعي صحيح ورواه ابن ماجه، وحمة الله عليه ترجمه: حضرت عبدالله اين مسعود رضي الله عنه مايا "جم رسول الله صلى الله عليه والمكى كناه عليه والمكى الله عليه والمكى كناه عبدالله الله عليه والمكى الله عليه والمكه والمكه

عدمت میں حاضر سے آپ ملد ملیہ وروں مہد سدے روی ہم دوں اللہ کا اوراپ ہاتھ خدمت میں حاضر سے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم یہاں ہے آئے گی اوراپ ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔کالے جھنڈوں والے ہونگے۔فق (امارت) کا سوال کرینگے۔ چنانچہ وہ (عرب کے حکمران) نہیں دینگے۔دومرتبہ یا تین مرتبہ سووہ قال کرینگے۔ پس انکی مدد کی جائے گی۔ اسکے بعدوہ (عرب) ان کوامارت دینگے۔ کالے جینڈوں والے اب اسکو قبول نہیں کریں گے بیہاں تک کہ میرے اہل ہیت میں سے اک شخص کو امارت دیدیں گے۔ پس وہ زمین کوعدل وانصاف سے بجر دیگا جیسا کہ وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ سوتم میں سے جوانکو پالے ضرورائے ساتھ آجائے خواہ برف پر گھٹوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ (اسکوابوعمرو الدانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ اور تفق ابوعبداللہ تو حس مجرد سن الثافعی نے اسکومچے کہا ہے۔)

الله عنه قال بين مسعود رضى الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم إذ اقبل فتية من بنى هاشم فلما رآهم النبى صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه قال فقلت ما نزال نرى في وجهك شيا نكرهه فقال ان أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وان اهل بيتى سيلقون بعدى بلاء وتشريدا وتطريداحتى يأتى قوم من قبل المشرق معهم رأيات سود فيسالون الحق فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها الى رجل من أهل بيتى فيملؤها قسطا كما ملؤ وها جورا فمن ادرك ذلك منكم فلياتهم ولو حبوا على الشلج (اخرجه ابن ابى ادرك ذلك منكم فلياتهم ولو حبوا على الشلج (اخرجه ابن ابى شيبة (۲۵ م ۲۵ م)،ابو نعيم (۲۵).

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکود کھا خدمت میں حاضر ہے، کہ ہنو ہاشم کے پچھانو جوان آئے۔ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکود کھا تو آپی چشم مبارک سرخ ہو گئیں اور چہرہ مبارک کارنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا، ہیں نے دریافت کیا، ہم آپلی چہرے پرنا پہند دیدگی کی آثار دیکھ رہ ہیں، اس پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: چینک ہم اہلی بیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مقابلہ آخرت کو لیند فر مایا ہے، اور میر سے اہل بیت کو میر سے بعد تکالیف اور جلاوطنی کا سامنا ہوگا، بیہاں تک کہ مشرق کی جانب سے پچھ لوگ آئیں گئی ہیئے۔ بعد تکالیف اور جلاوطنی کا سامنا ہوگئے، ہتو وہ حق کا سوال کریں گے ۔وہ (بنو ہاشم) ان (کالے جھنڈ سے والوں) کوئیں ہوگئے، ہتو وہ حق کا سوال کریں گے اور انکی مدد کی جائے گی، پھر یہ انکو وہ پچھ دیں گے جہا انصوں دیں گے۔ بہاں تک کہ اس کو وہ میر سے اہلی بیت نے سوال کیا تھا لیکن اب وہ اسکوقبول نہیں کریں گے، بہاں تک کہ اس کو وہ میر سے اہلی بیت میں سے ایک شخص کو دیدیں گے۔ بہی وہ زبین کو عدل سے ایسے بھرد ہے گا جیسے ظلم سے بھری ہوئی میں سے ایک شخص کو دیدیں گے جہندوں) کو پالے انکے ساتھ ہوجائے خواہ اسکو برف پر گھنوں میں سے تو اون (کالے جہندوں) کو پالے انکے ساتھ ہوجائے خواہ اسکو برف پر گھنوں میں سے جوان (کالے جہندوں) کو پالے انکے ساتھ ہوجائے خواہ اسکو برف پر گھنوں میں موتم میں سے جوان (کالے جہندوں) کو پالے انکے ساتھ ہوجائے خواہ اسکو برف پر گھنوں

<u>\_\_</u> کےبل چل کرآ نایڑے۔

علامہ بوصر کی رحمۃ اللہ علیہ 'زوا کدا ۱۳۴۳' میں فرماتے کہ اس سند میں یزیداین ابی زیاد کونی مختلف فیہ ہیں۔لیکن اس میں زیاد ابن ابی زیاد منفر دنہیں ہیں بلکہ اس حدیث کوامام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں عمرو بن القیس عن انحکم عن ابراہیم کے طریق ہے روایت کیا ہے۔سکو ہے۔علامہ بوصیر کی رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم کی جس روایت کی جانب اشارہ کیا ہے اسکو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع کہا ہے۔لیکن شخ احمالغماری نے 'ابسر ازالسو ہے۔ الدعلیہ کے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے وصل کے جواب میں کہتے ہیں: 'میحدیث موضوع نہیں ہے۔ کونکہ اس میں کوئی ایسے راوی نہیں قول کے جواب میں کہتے ہیں: 'میحدیث موضوع نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی ایسے راوی نہیں طریق سے حاکم اس میں کوئی ایسے راوی نہیں طریق سے حاکم اس میں کوئی ایسے راوی نہیں حاکم اس حاکم اس میں اسکو تسلیم کیا ہے۔ (بحوالہ العرف الوردی فی اخبار المہدی مع محقیق ہے اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسکو تسلیم کیا ہے۔ (بحوالہ العرف الوردی فی اخبار المہدی مع محقیق البیعا وی البیعاوی)

■ النوهرى قال تقبل الوايات السود من المشرق يقو دهم رجال كالبخت المجللة أصحاب شعور أنسابهم القرئ وأسمائهم الكنى يفتحون مدينة دمشق ترفع عنهم الرحمة ثلاث ساعات. (رواه فيم بن جاول الفتن عن عروين شعيب عن ابيع بده، ج:١٩٠٠)

ترجمہ: امام زہری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کالے جینڈے مشرق ہے آئیں گے جنگی قیاوت ایسے لوگوں کے ہائند ہو نگے بالوں جنگی قیاوت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جوجھول پہنی خراسانی اونٹیوں کے ہائند ہو نگے بالوں والے ہونگے ، ایکے نسب دیہاتی ہونگے اور ایکے نام کنیت (سے مشہور) ہونگے ، وہ دمشق شہر کو فتح کریں گے تین گھنے رحمت ان سے دوررہے گی۔

نوث:اسکوفیم ابن همادرهمة الله علیه نے عمرو بن شعیب عن ابیین جده کی سند سے دوایت کیا ہے۔ افغانستان کی موجود ہ صورت حال

الله تعالی نے امریکہ کے مقابلے طالبان کو بڑی کا میا بیوں سے نواز اہے۔ طاقت کے نشے میں چورامریکی بے سروسامان طالبان ملاؤں کے سامنے اب بے بس نظر آرہے ہیں۔ نورستان سے سرحدی چوکیاں خالی کر دی گئی ہیں۔

دوسری جانب پاکستان کے ساتھ مل کر امریکہ اس ہاری ہوئی جنگ کو جیتنا چاہتا ہے۔
پاکستان میں موجود امریکی لائی ،امریکیوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوچکی ہے کہ پاکستانی
فوج نے جس طرح سوات وقبائل میں کامیائی حاصل کی ہے اس طرح افغانستان میں بھی امریکہ
کو یہ جنگ جیت کر دے گئی ہے۔ چنانچہ ایک طرف پاکستان میں بعض طالبان ذمہ داران کی
گرفتاری اور دوسری جانب یا کستانی فوج کے سربراہ کو امریکہ بلاکر انتہائی اعزاز واکرام سے نوازنا،
مستقبل کی صورت حال کو واضح کررہا ہے۔

امریکہ اپنے مسلمان نما دوستوں کے ساتھ ٹل کرامیر المؤمنین ملامحر عمر حفظ اللہ کے مقابلے میں کچھ ایسے طالبان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے جو اسلامی امارت کے مشن سے وستبروار ہوکر جمہوری سیٹ اپ میں شامل ہو کئیں۔ اسکے لئے بقینا بہت محنت ہور ہی ہے لیکن اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرنے والوں کو ایسی باتوں سے ہوشیار تو ضرور رہنا چاہیے البستہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر طالبان قیادت کے اہم کمانڈر جہاد چھوڈ کر امر کی منصوبے پر راضی ہو جاتے ہیں تو کیا جہاد ہند ہوجا کا گیا جی مخصوص فی مدواران کے ساتھ خاص ہے کہ اگر سے جہاد کریں جہاد تی ہو جہوری نظام میں شامل ہوجا کیں گے تو جہوری سے تو جہوری نظام میں شامل ہوجا کیں گے تو جہوری ہوری بی

ایساہر گرنہیں ہے۔افغانستان میں جولوگ اسلامی نظام کی واپسی کے لئے لڑر ہے ہیں، وہ
اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک فتح نیل جائے یا وہ شہادت کا جام پی کرا پے رب کے
یاس پہنچ جا کیں۔اور جوتن کا راستہ چھوڑ کر باطل کے ساتھ جالمیں گے وہ اللہ کے دین کو نقصان
نہیں پہنچا سکتے ، بلکہ وہ خود کو بھی نقصان پہنچا کیں گے۔ جہاں تک فتح وظلست کا تعلق ہے وہ اللہ
تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ،اور اللہ تعالیٰ بھی کو علم ہے کہ کب اہلِ حق کو فتح ملے گے۔ کین جو بات
ہمارے لئے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں حق والوں کا ساتھ و سے رہیں۔اللہ تعالیٰ کی
ذات سے امید ہے کہ فتح قریب ہے۔

ابل عدان ( یکن ) ..... الله اور اسکے رسول صلی الله علیه و الے عن بن عباس رضی الله عنه و سلم عن بن عباس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم : يخرج من عدن ابين اثنا عشر الفاينصرون الله ورسوله هم خير من بيني و بينهم (مسند احمد بن حنبل) و قال الهيثمي رواه ابو يعلى و الطبراني و رجالهما رجال

#### اماً امبدي كدوست ودين

الصحيح غير منذر الافطس وهو ثقة (مجمع الزوائد)وقال الباني رحمة الله عليه في "السلسلة الصحيحة" صحيح.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عدن ابین سے بارہ ہزارافراد کلیں گے جواللہ اورائے رسول کی مدد کرینگے۔وہ میرےاور ایکے مابین سب میں بہتر ہونگے۔

نوٹ: علامہ پینٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسکے تمام راوی سیجے ہے البنتہ منذ رالافطس ثقتہ ہیں ۔اورعلامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے''السلسلة الصحیحۃ '' میں اس کوسیح کہا ہے۔

فاكره ....عدن أبين جنوني يمن كاساطي شهر ب- آج كل عدن (Aden) كنام سے مشہور ب- اہل يمن كے لئے نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے دعا بھى كى ب-

افغانستان وعراق کے بعدامریکہ یمن میں بھی آپریشن کا آغاز کرنا جا ہتا ہے۔ آپ دیکھنے کہان جگہوں پر میمودی امریکی فوج کو بھیج رہے ہیں جن کے بارے میں احادیث میں بیذ کر ہے کہان جگہوں سے حضرتِ مہدی کی حمایت میں مجاہدین آئیں گے۔

# عراق جنگ

عن ابى الزاعراء قال ذكر الدجال عند عبدالله بن مسعود فقال يفترق الناس عند حرو جه ثلاث فرق فرقة تتبعه (وفرقة تلحق باهلها منابت الشيح)وفرقة تأخذ شرط هذا الفرات يقاتلهم ويقاتلونه حتى يقتلون بغربى الشام فيبعثون طليعة فيهم فرس أشقر أو أبلق فيقتتلون فلا ير جع منهم أحد هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (متدرك الاصحيحين، ١٣١٠)

ترجمہ: حضرت ابوزاع او فرہاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے دجال کا ذکر ہوا تو فرہانے گئے کہ دجال کے وقت لوگ تین جماعتوں میں تقسیم ہوجا کیں گے۔ ایک جماعت اس کے ساتھ ہوجائیں گے۔ ایک جماعت اس کے ساتھ ہوجائی ، (اورایک جماعت گھاس اگنے کی جگہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شامل ہوجائے گی ) اورایک جماعت اس فرات کے کنارے ڈٹ جائے گی۔ والوں کے ساتھ شامل ہوجائے گی اور ایک جماعت اس فرات کے کنارے ڈٹ آگے بڑھتے وجال ان سے جنگ کریٹھے۔ (لڑتے لڑتے آگے بڑھتے میں جنگ کریٹھے۔ پھر اوران ایک کہ مغربی شام میں جنگ کریٹھے۔ پھر (ریکی کے لئے) ایک دستہ ہیجیں گے جس میں چنگ ہی ااپن ہیں آئے گا۔

نوٹ: بیرصدیث راقم نے'' تیسری جنگ عظیم اور د جال' میں نقل کی تھی۔ وہاں متن میں غلطی تھی جسکی وجہ سے ترجمہ بھی غلط کیا گیا تھا۔اسکو یہاں متن وترجے میں توسین میں درست کیا گیا ہے۔ تمام حضرات اسکو درست فر مالیں۔

امريكي طريقة كاراور چندعبرتيں

امریکہ جہال بھی اپنی عسکری مہم کا آغاز کرتا ہے اس سے پہلے اس ملک میں ایسے طبقات کو تلاش کرتا ہے جواسکے لئے کام کرسکیں۔عام طور پروہاں کی اقلیت اس کے لئے زیادہ کار آمداور بعض وجوہات کی بناء پر آسانی ہے استعال کے قابل ہوتی ہے۔ چنانچہ ان طبقات کو بڑے بڑے فنڈ جاری کئے جاتے ہیں اور ان قو توں کو مضبوط کیا جاتا ہے۔عراق میں صدام حسین کا تختہ اللئے کے جاری کئے جاتے ہیں اور ان قو توں کو مضبوط کیا جاتا ہے۔عراق میں صدام حسین کا تختہ اللئے کے

#### اماً امیدی کے دوست وڈن

لئے عراق کی اقلیت (روافض) کومضبوط کیا گیا۔ امریکہ نے شیعہ تنی اختلاف کا خوب فائدہ اٹھایا اور اہلِ تشیع سے پھے معاہدے کرنے کے بعد انکو کمل طور پراپنے لئے استعمال کیا۔

اہلِ تشیع حراق پراپنے سیاسی افتدار کی جنگ میں بیہ بالکل بھول گئے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیکر گئی ہڑی غلطی کررہے ہیں۔لیکن تاریخی تعصب اورافتدار کا نشدانسان کوالیا اندھا کر ویتا ہے کہ اے کری کے سوالچھ نظر نہیں آر ماہوتا۔

مجلسِ اعلیٰ برائے اسلامی انقلاب فی عراق المعروف تنظیم بدر

اسکوآیت الله محمد با قرحیم نے ایران میں قائم کیا تھا۔ محمد باقر حکیم صدام حسین کی فوج میں تھا لیکن م 190ء کی عراق ایران میں عراق سے بھاگ کرایران چلاگیا تھا۔ ایران میں محمد باقر حکیم ایرانی انٹملی جینس ایجنسی کے تعاون سے ٹریڈنگ کیمپ چلار ہاتھا تا کہ عراق میں روافض کومنظم کیا جاتھے۔ عراق پر امریکی قبضے کے بعدامر کی فوج نے انکوایک معاہدے کے تحت عراق میں داخل ہونے کی اجازت دیدی تھی۔ امریکہ نے انکوع اتی امن فوج میں ضم کردیا۔ جہاں بی حکومت کے اعلی عبدوں تک جہنے میں کا میاب ہوگئے۔ یہاں تک کہ انکووز ارت واضلہ بھی مل گئی۔

وزارت واخلہ حاصل کرنے کے بعد انھوں نے ایک تنظیم بنائی جسکا کام سی علاء کوقل کرنا،ائمہ مساجد، ڈاکٹر اور تاجر حضرات وغیرہ کو اغواکرنا،عقوبت خانوں میں تشدد کرکے مارنا، پھرکسی دور دراز کے علاقے میں لاش پھینک کر چلے جانا۔ پولیس اور دیگر حکومتی شعبوں میں سنیوں کومجاہدین کا حامی کہدکر گرفتار کرلیا جاتا۔ان سابق عراقی فوجی افسر وں کوٹارگٹ کلنگ میں تقل کرادیا جاتا جوعراق ایران جنگ میں پیش پیش میش رہے تھے۔

عراق ہے سنیوں کا خاتمہ

یا ایساکر واقع ہے جواب ہمیں تسلیم کر ہی لینا چاہئے کہ یہودی اور دیگر اسلام دیمن تو تیں اہل سنت اور اہل تشخیع کوالگ الگ حیثیت میں دیکھتی ہیں۔ یون تو تمام تاریخ اسلام اس پرشاہد ہے لیکن عواق کے اندر جو پچھام تیکوں نے کرایا اس نے ہرا یک کی آئکھیں کھول دی ہیں۔ یکمل منصوبہ تھا جسکے تحت عراق کی سنی اکثریت کواقلیت میں تبدیل کیا جانا تھا۔ امریکہ کواس میں ایران کی تکمل حمایت حاصل تھی چنا نچہ ایران سے آیت اللہ محمد باقر حکیم کواسکے سلح رضا کاروں کے ساتھ عراق بھیجا گیا۔ ماس منصوبہ کے تحت میں آبادی پر جہازوں ، جملی کا پیٹروں سے بمباری کر کے بستیوں کوا جاڑ دیا گیا اور زیج جانے والوں کونقلِ مکانی پر مجبور کیا گیا۔ بلیک واٹر کے ساتھ محمد باقر حکیم کے مسلح دیا گیا اور زیج جانے والوں کونقلِ مکانی پر مجبور کیا گیا۔ بلیک واٹر کے ساتھ محمد باقر حکیم کے مسلح

اماً امبدی کے دوست ورشن

غنڈوں کے ذریعے سنوں کے محلوں پر حملے کے جاتے اور آبادی کی آبادیوں کواس طرح ملیا میٹ کردیا جاتا کہ پیچھے رونے والے بھی باقی نہ بچتے۔ بغداد، فلوجہ ہلعظم ،موصل ،سارا، رہاوی، اور بھرہ بیس صحافیوں نے ابیا قتل عام دیکھا کہ غیر مسلم بھی اسکو برداشت نہ کر سکے۔ چنا نچہ امریکی صحافی اسٹیفن نے روافض کے جرائم سے پردہ اٹھایا۔ اسکایہ کالم نیویارک ٹائمنر میں شاکع ہوا۔ اس نے اسپنے کالم میں عراق میں تعینات برطانوی اعلیٰ حکام پرالزام عائد کیا کہ انھوں نے شیعہ گروہوں کو واتی پولیس میں واخل کیا ہے۔ اسٹیکا کم کے چاردن بعد اسکی لاش کہیں سڑک پر پڑی پائی گئی۔ سنیوں کا بیقتل عام اس قدر بوے بیانے پر تھا کہ وہ لوگ بھی چیخ پڑے جو شیعہ سنی اختلاف پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ھیک علاء اسلام کے ترجمان نے اسکوسنیوں کا قتل عام قرار دیا۔ حقید کا مارا ہیم جعفری سے مطالبہ کیا کہ عرب سنیوں کے خلاف جرائم کو روکا جائے۔ ابوغریب وزیر اعظم ابرا ہیم جعفری سے مطالبہ کیا کہ عرب سنیوں کے خلاف جرائم کو روکا جائے۔ ابوغریب جیل کے ظلم کی پچھ داستا نیس آپ نے سن رکھی ہیں لیکن عراق سنی آگر جمہ با قر حکیم کے لوگوں کے جسل کے ظلم کی پچھ داستا نیس آپ نے سن رکھی ہیں لیکن عراق سنی آگر جمہ با قر حکیم کے لوگوں کے جاتھ گرفتار ہوجا تا تو وہ تمنا کرتا کاش اے امریکی لیجائے۔

بلیک واٹر نے مختف رافضی گروہوں کو کرائے پرلیا اور ایکے ذریعے بیرسب پچھ کیا گیا۔
چونکہ انکوسنیوں کے ایک ایک گھر کی معلومات تقیس لہٰذا انھوں نے منظم انداز میں قتل وغارت گری
کا باز ارگرم کیا۔ان دشمنان اسلام کی اخلاق پستی و کیھتے ،صرف فلوجہ شہر کے اندر ۲۹ اسنی خواتین
کی عز تیں معجد میں لاکر تار تار کی گئیں۔اس کے علاوہ مساجد، مدارس ،سنیوں کے بڑے بڑے
شجارتی مراکز اور فیکٹریاں سب پچھ تناہ و ہر باد کر کے رکھ دیا۔ جمعے کے دن نمازیوں سے بھری
مسجدوں کی چھتیں بارود لگا کرنمازیوں کے او پر گرادی گئیں۔عقوبت خانوں میں بند کر کے انکو
مسجدوں کی چھتیں بارود لگا کرنمازیوں کے او پر گرادی گئیں۔عقوبت خانوں میں بند کر کے انکو

کیار فرقه وارانه فسادات تھے

عام طور پرلوگ الیی لڑائیوں کو فرقہ وارانہ فساد کہ کرنظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ عراق میں جو بچھ ہوا یہ فرقہ وارانہ فساد نہیں تھا بلکہ با قاعدہ جنگ تھی جوامر کی پیسے اور اسلح کے ذریعے عراق کے سنیوں پر مسلط کردی گئ تھی۔منظم انداز میں اٹکا ہود مٹانے کے لئے لئکر کے شکر کیا جو شکر کے شک

# بليك والران ايكشن

بلیک واٹر کے بارے میں بندہ اپنی کتاب ' برمودائکون اور وجال ' میں بیان کر چکا ہے۔
یہاں اسکے طریقہ کار اور اہداف کے بارے میں بات کرینگے۔ جیسا کہ آپکوعلم ہے کہ بلیک واٹر
ایک جی فوج ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے ایک جی فوج کی
کیوں ضرورت پڑی؟ پھر یاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی اجازت دینی والی قوت کوئی
ہے؟ امریکی حکومت نے انکوامریکی فوج سے زیادہ اختیارات کس کے وباؤ میں آکر ویے؟ کیا
ایرک پرٹس ہی اصل مالک ہے یا پس پردہ کوئی خفیہ الیکن انتہائی طاقتو رشخص موجود ہے؟ آپ
شاید سوچ رہے ہوں ڈک چینی؟ ہرگز نہیں۔ ڈک چینی صرف فرنٹ مین تھا۔ ڈوری کہیں اور سے
ہائی جارہی ہیں۔

وہ جوبھی ہولیکن اتنا واضح ہے کہ اسکے سامنے امریکی قانون ،آئین اور پینٹا گون ہیسب کوڑا کرکٹ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ۔

کہیں ایسا تونمیں کہ بلیک واٹر کا قیام پہلا تجربہ ہوا یک ایسی فوج کا جو حکومتوں ہے آزاو ''ایک فرد'' کی زیر کمان ہو، جو دنیا کے تمام قانون وقاعدوں سے بالاتر ہو کرصرف اپئے گرینڈ ماسٹر کے احکامات کی یابند ہو۔

دوسری جانب پاکستان میں بلیک واٹرکوآنے کی اجازت وینا نے عالمی منظرنا ہے کو اور واضح کر رہا ہے۔ سیاسی تجزید نظر جس تناظر میں عالمی سیاسی صورت حال کو دکھر ہے ہیں اور تجزید کر رہا ہے۔ سیاسی تجزید نظر ہے کہ مسئلے کے پیچھے انتہائی خفیہ ہاتھ نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر عراق پر امریکی حملے کوسطی نظر سے دیکھیں تو ہماری نظر سابق صدر جارج ڈبلیوبش پر جاکر رک جائے گی۔ اس کو مزید گہرائی سے دیکھیں تو ہمیں بش کے پیچھے ڈک چینی جیسی باٹر شخصیات کھڑی نظر آئیں گی جنھوں نے اس دیکھیں گے تو ہمیں بش کے پیچھے ڈک چینی جیسی باٹر شخصیات کھڑی نظر آئیں گی جنھوں نے اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں بش سے زیادہ کر دارادا کیا۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں بش سے زیادہ کر دارادا کیا۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں بش سے زیادہ کر دارادا کیا۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں بش سے زیادہ کر دارادا کیا۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں بش سے زیادہ کر دارادادا کیا۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ دین کو ایک مہرے کے طور پر استعال کیا۔ لیکن اس سے زیادہ مزید گہرائی میں جائیں تو ڈک چینی

کے پیچےراک فیلر زنظر آئیں گے عراق کے خلاف اصل فتنگری انہی کی ہے۔ کیکن جب آپ راک فیلر زنظر آئیں گہد لیجئے تمام سرکردہ یہودی تو توں کا مطالعہ کریں تو آپ محسوس کریں گئے کہ ان سب کے پیچے 'ایک فرد' ہے جوان سب سے طاقتور ہے ،اور بیتمام یہودی تو تیں اسکوا پنا بڑا مان کر چل رہی ہیں، ایسا ایک بار نہیں ہوا بلکہ تاریخ یہود ہیں ایسا کئ بار ہو چکا ہے۔ خصوصاً یہود یوں کی اپنی صفول ہیں، تجارت اور سیاست ہیں پیدا ہونے والے بحرانوں ہیں۔ خصوصاً یہود یوں کی اپنی صفول ہیں، تجارت اور سیاست ہیں پیدا ہونے والے بحرانوں ہیں۔ چنا نچ بعض محققین یقین کی حد تک اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ'' خفیہ فرد' کا نا د جال ہے جو یہو یہ دے کے پیچھےرہ کران سب کو چلار ہا ہے۔

یہ خفیہ ہاتھ پاکستان میں کئی مرتبہ حرکت میں آیا ہے۔خصوصاً پرویز مشرف کے اقتدار پر بینے کہ جب پاکستان کے اندر امریکہ مخالف قو تیں (جو پاکستان کو امریکی جنگ ہے باہر نکالنا چاہتی ہیں) کچھ تحرک ہوتی ہیں اور معاملات امریکی اور بھارتی لائی کی کپڑے باہر جانے لگتے ہیں تو فوراً کچھ نادیدہ قو تیں درمیان میں آگر سب پہلے جیسا کردیتی ہیں،اور پھر سب پچھ امریکی مرضی کے مطابق ہونے لگتا ہے۔ ظاہراً مہرے سامنے نظر آتے ہیں،لیکن وہ صرف مہرے ہی ہیں۔

بلیک واٹر کا طریقهٔ کار

سسی بھی ملک میں اپنا ہدف متعین کرنے کے بعد بلیک واٹراس ملک میں اپنے وشمن کے دشمن کے دشمن سے رابطہ کرتی ہے۔ انکو ہرطرح کی امداد دیکر اپنے دشمن کے خلاف انکومنظم کرتی ہے۔ وشمن کے تمام طبقات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ انکی آبادیاں کہاں کہاں زیادہ ہیں، تنجارتی مراکز کہاں واقع ہیں، حکومتی اواروں میں انکے دشمن کن کن جگہوں پر ہیں، یہاں تک کہ گھروں کی معلومات کہ س گھر میں کتنے افراد ہیں، دفاظت کے کیا انتظامات ہیں، اسلحہ ہے یانہیں؟

پاکتان میں بیتمام معلومات بلیک واٹر جمع کر پیچے ہیں، جسکاسب سے بڑا ذریعہ مشرف کا قائم کردہ '' نادرا'' ہے۔اسکے علاوہ بینکوں سے اکاؤنٹ کی تفصیل حاصل کی جا پیکی ہیں۔مثال کے طور پر لا ہور کے ایک بڑے بینک میں دن دہاڑے بلیک واٹر آئے اور مع منیجر کے تمام عملے کو ایک طرف کھڑے ہوجانے کا حکم دیا،ا نکے افراد بینک کے کمپیوٹر پر بیٹھے اور تمام ریکارڈ اپنے ساتھ کا لی کر کے لے گئے۔

اماً امبدى كےدوست وركن

یہ صرف ایک واقع نہیں بلکہ پاکتان تھر میں ایسے واقعات تسلسل سے ہور ہے ہیں۔ اسلام
آباد جسے شہر میں پولیس والوں کو سڑک پرلٹا کر سب کے سامنے مارنا، ناکوں پر کھڑے نو جیوں کو
گالیاں و بنا، کسی گاڑی کے آگے نقل جانے کی صورت میں اسکوروک کر بٹائی کرتا، جام میں پھش
جانے پرگاڑی سے نکل کر اسلحہ سے جوام کو دہشت زدہ کرتا، بڑے بڑے کنٹینز کراچی سے لا ہوراور
لا ہور سے بذریعہ موٹر و سے اسلام آباد بغیر چیک کئے پہنچنا ، جدید امر کی اسلحہ بخباب،
کراچی، گلگ اور سرحد کے مخلف شہروں میں اپنے دہمن کے دخمن طبقے کو تقسیم کرنا، وطن عزیز میں
روز مرہ کامعمول بن چکا ہے لیکن 'دکہیں او پ' سے تھم بیآیا ہے کہ اب میڈیا پرکوئی خبر نہیں گئی
چاہئے۔ وزیر واخلہ کا بیان اخبارات کی زینت بنا کہ پاکتان میں فرقہ وارانہ فسادات کرانے
پائے کی اجازت نہیں ہے۔
تانے کی اجازت نہیں ہے۔

یا کستان میں بلیک واٹر کےامداف انگوہم درجات میں تقسیم کرسکتے ہیں:

- 💵 ..... وه علماء جوامريكه كے خلاف جہاد كى كھلے عام دعوت ديتے جيں۔
- 2 ...... پاکتان میں موجود وہ طالبان اور مجاہدین جو براہ راست القاعدہ کے ساتھ منسلک ہیں۔ یا در ہے کہ بلیک واٹر صرف پشاور شہر میں اب تک ایسے دل سے زیادہ مجاہدین کو گھر پے چھاپد مارکر شہید کر چکے ہیں۔
  - 3 ..... وه مجابدين جوطالبان تعلق ركمة بين اوراكيم ماته تعاون كرتے إين-
- ۔ ....وہ علما وقت جنکا تعلق اس مکتبِ فکر سے ہے جنھوں نے ہر دور بیس غیر مکی حملہ آوروں کے سام مخطئے کے بجائے اکے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ جنکا تیجرہ نسب شاملی کے بجائے اسے جا کرماتا ہے۔ اندیشہ ہے (اللہ کر سے اندیشہ غلط ہو) کے اس طبقے کا قتل عام کیا جائےگا۔ خصوصاً کرا چی بیس۔ فوج اور خفیہ ادارول میں وہ افراد جو طالبان کو ابھی بھی تزویراتی گہرائی (Stretagic) کے طور یرد کھتے ہیں۔

  (Depth) کے طور یرد کھتے ہیں۔
  - 6 ....وه تاجر جودين جذبيد كت ياس

ا کے اہداف پڑھ کر پریشان نہ ہوئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دفاع آپ پر فرض کیا ہے، ان اسلام دشمنوں سے لڑنے کی تیاری کیجئے۔اور پاکستان کے ہرشہرکوا نکا فلوجہ بنادیجئے۔

#### إما أميري كدوست ودكن

حفاظتی تد ابیر

موجود ہ طالات اور آئے دن کی ٹارگٹ کلنگ خود آنے والے طالات کی داستان بیان کرربی ہے۔خصوصاً کرا چی میں کیا ہونے والا ہے تو وہ بھی آپ پوچھیں کدکرا چی میں کیا ہونے والا ہے تو وہ بھی آپ پوچھیں کدکرا چی میں کیا ہونے والا ہے تو وہ بھی آپ کوصاف صاف بتادیکا۔

جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے

اگر آپ اپنی عزت، دولت، گھر بار بیوی بچوں ، ملک اورسب سے بڑھ کر اپنا دین بچانا چاہتے ہیں تو حملہ آور وشن کا مقابلہ کرنے کے لئے خود کو تیار کر لیجئے۔ اگر آپ اپنے گلی محلوں کو فلوجہ، تلعفر ، بغداد ور ہادی بندآ نہیں دیکھنا چاہتے تو ابھی سے بیدار ہوجا ہے۔ورنہ یا در کھیئے لکھنے والے کا قلم ان مناظر کو لکھنے سے عاجز آجائے گا۔ پاکستانی مسلمانوں کے خلاف کفار کی نفر سے عراقی مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ تی ہاں اہل بوسنمیا سے بھی زیادہ۔

باتیں بہت ہیں لیکن میہ دفت عمل کا ہے ....اگر آپ کو اپنے ملک سے پیار ہے ....اپنے دین سے پیار ہے ..... بیوی پچے دین سے پیار ہے .... بیوی پچے جو آپ کا کل سر ما بید حیات ہیں .... بیوں بچے جو آپ کا کل سر ما بید حیات ہیں .... ان سب کے دفاع کے لئے آپ کو خود بھی اٹھنا ہوگا۔ ذیل میں چند آسان تجاویز ہیں جو انکے لئے ہیں جو جینا چا ہے ہیں ،اور جو خود کشی کا فیصلہ کر پھے انکوکوئی کیا کہ سکتا ہے۔ آپ کے تیاری کرنے سے اللہ تعالی اسلام کے دشمنوں پر رعب بھی ڈالیس گے اور آپ کی مدد بھی فرما کیں گے۔ لیکن اگر آپ تیاری نہیں کریں اور خاموثی سے گھروں میں دیکے بیٹے رہیں مدد بھی فرما کیں گے۔ گے تو آنے والے حالات ٹل نہیں جا کیں گے۔

- 1 ....سب سے پہلے گر کے تمام مرد حضرات جہادی تربیت حاصل کریں۔وہ وفت قریب ہے کہ جب لوگ تمنا کریں گے کہ کاش!ا کے گھریس کوئی تربیت یا فتہ مجاہد ہوتا۔
- اسسجس طرح کا اسلحہ اکٹھا کر سکتے ہیں کرلیں ،اور گھر کے تمام افراد مع خواتین کے اسکو چلانا اور کھولنا جوڑٹا سیکھ لیں۔
- 3 .....گل محلّه کی سطح پرلوگوں کو تیار کریں اور کسی بھی خطے کی صورت میں اجمّا کی لائحمُل بنا کیں ۔ ابتداء میں مشکلات ہونگی لیکن محنت ولگن ہر مشکل کوآسان کردیتی ہے۔مشکل حالات میں افرا تفری کے بجائے صبر وسکون کے ساتھ حالات ہے نمٹا جائے۔
  - 4 .....گھر کے تمام افراد کو بھوک پیاس برداشت کرنے کی عادت ڈلوا کیں۔
- 5 .....ا یے علاقے میں رہائش ندر کھیں جہاں دیندار طبقے کے دشمن رہتے ہوں۔ نیز ان علاقوں

میں بھی ندر ہیں جہاں دخمن آ کیے بارے میں معلومات رکھتا ہو۔

6 .....گھریلواخراجات کم کریں اور بیبہ جمع کر کے اسلح فریدیں۔

7 .....این او پرکسی بھی حملے کی صورت میں مزاحت کا عزم کرلیں۔اس سے اللہ تعالیٰ آپکے وشمنوں پر رعب طاری کردیں گے اورآپ کے لئے فی تکلنے کے داستے آسان فرمادیں گے۔

اسگھریلوسازوسامان کم رکھیں، چننے بلکے ہوئے نقل وحرکت اتن ہی آسان ہوگی۔اسلی ضرور
 اپنے ساتھ رکھیں۔ دباؤین آنے کی صورت میں رہائش تبدیل کردیں۔

9 .....گھر میں غذائی مواوزیادہ تعداو میں جمع کرکے رکھیں فنصوصاً بھنے ہوئے چنے ، مجوریں وغیرہ ۔

س ..... دنیا کی کسی بھی چیز کواپٹی مجبوری نہ بنا کیں۔مثلا لذیذ کھانے ،ائیر کنڈیشنڈ ،آرام پسندی وغیرہ ۔صرف اور صرف اپنا دین بچانے کی فکر کریں ۔اللہ تغالیٰ کے ساتھ اپنے دل کو خالص کر لیں۔اورانہی کی ذات ہے گڑگڑا کرعافیت واستقامت ما تکتے رہیں۔

كيا واقعي اليهاوفت آنے والا ب

اگر ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں گئن ہوں اور اپنے اردگرد کے حالات ہے بے خبر ہوجا کیں، اسے محلے پڑوس میں ابراتے ہوئے اسلیہ ہے آکھیں بند کرلیں، اور اپنے خلاف زہر اگلتے نعروں اپنے محلے پڑوں میں ابراتے ہوئے اسلیہ ہے۔ پھر ہمیں یوں ہی گئے گا کہ بیسب باتیں مبالغہ آرائی اورلوگوں کو بلا وجہ ڈرائے کے لئے کی جارتی ہیں۔ یبال ہر طرف امن وامان ہے کسی مبالغہ آرائی اورلوگوں کو بلا وجہ ڈرائے کے لئے کی جارتی ہیں۔ یبال ہر طرف امن وامان ہے کسی جان ومال کو کوئی خطرہ نہیں۔ نہیں امریکہ آئے گانہ بھارت حملے کی جرائے کر یگا۔ نہیل واٹر کو اتنی ہمت ہے کہ وہ پاکستان جیسے ایمی ملک میں بیسب کرسکیں۔ یقیبنا ایسے لوگ ہیں جو آج بھی واٹر کو اتنی ہمت ہے کہ وہ پاکستان جیسے ایمی ملک میں بیسب کرسکیں۔ یقیبنا ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ایسی باتیں کررہے ہیں۔ لیکن بیآ خری ورج کی خفلت ہے۔ اور خفلت کا دومرانام تباہی ہے۔ ایسی باتیں کررہے ہیں۔ لیکن بیآ خری ورج کی خفلت ہے۔ اور خفلت کا دومرانام تباہی ہے۔

ال طبق كانجام أكرد كيمنا موتو آية تاريخ كصفحات التي:

یہ ساتویں صدی جمری (تیرهویں صدی عیسوی) کا بغداد ہے .....فلافت بنوعباسیہ کا دار الخلافہ بغداد، سیشیر بغداد، دنیا کے حسین ترین شہروں میں شار ہوتا ہے ..... دنیا اپنی تمام تر رعنا ئیوں کے ساتھ شہر کے گل کوچوں میں موجود ہے ..... بازار کی روفقیں ایسی کہ اہلِ دنیا کے دل اسکی طرف تھنچ چلے جاتے ہیں .... تفریح گاہیں ہیں کہ لوگوں کا اثر دصام ہے ..... مدارس و خانقا ہیں اسکی طرف تھنچ چلے جاتے ہیں .... تفریح گاہیں ہیں کہ لوگوں کا اثر دصام ہے .....مدارس و خانقا ہیں

#### اماً امبدی کے دوست وقین

شائقین علم سے تھچا تھج بھری ہوئی .....تمام عالم اسلام کا مرکز بغداد .....د کیھنے والے کہ سکتے تھے۔ کداسکے شاب پر بھی زوال نہیں آئے گا.....

بغداد کا ہر طبقہ اپنی اپنی و نیا میں مست تھا، حکمران محلات کی و نیا میں مدہوش .....تاجر بازاروں کے اسیر .....اہلی علمی موشکا فیول کا شوق پالے ، ....سب سوئے ہوئے سوائے چند کے ۔.... ہلکہ خود فریق کے نشے میں دھت ....خطرات سے آئیویں بند کئے بچی گنتی کی سائسیں پوری کررہے تھے ....اس وقت .... جب خطرات فصیلِ بغداد کے باہر پڑاؤڈال چکے سے .... ہلاکو خان لشکر جرار لے کر بغداد کا محاصرہ کر چکا تھا لیکن عوام وخواص کی حالت جوں کی تول برقر ارتھی .... ایسا بھی ندتھا کہ بیآ فت اچا تک آئی ہو ..... بلکہ فطرت کے اصول کے مطابق تول برقر ارتھی .... ایسا بھی ندتھا کہ بیآ فت اچا تک آئی ہو .... بلکہ فطرت کے اصول کے مطابق تہد بالاکر کے ملیا میٹ کر چکا تھا۔... ان سے پہلے تا تاری لشکر ،سلطنت خوارزم کو جہد بالاکر کے ملیا میٹ کر چکا تھا .... لیکن خواب و خیال کی دنیا میں دہنے والے خوش شے کہ ہماری باری نہیں آئے گی .... کیفش نے اس دعو ہے پردلیلیں بھی گرھ دی ہوگئی .... کہ بیدارالخلاف ہے ۔... بیدالم اسلام کا مرکز ہے .... یہاں علم کے پہاڑ بستے ہیں .... ہزاروں کی تعداد میں مساجد ہیں .... بڑی بڑی خانقا ہیں ہیں۔

لیکن خواب توخواب ہی تھے سو چکنا چور ہوئے.....تا تاری بغداد کا محاصرہ کر چکے ۔۔۔۔۔۔اور غافل تھے کہ نہ جاگئے کی تشم کھا بیٹھے تھے..۔۔۔

۱۵۶ ہجری (1258ء) محرم کا آخری عشرہ ، تا تاری بغداد میں داخل ہوئے .....اور ایسا قتل عام کیا کہ مورخ کا قلم اس ظلم کوزیرِ قرطاس لانے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا ..... چالیس دن تک مسلمانوں کو تتل عام ہوتار ہا، نہ عورتیں بچیں نہ بچے ....نہ بوڑھوں پرترس کھایا گیانہ بیاروں پر سسنہ مساجد میں امان کی نہ خانقا ہیں محفوظ رہیں .....صرف یہود و نصاری کو چھوڑا گیا اور رافضیوں کو جس نے وزیرا بن تلقی کے گھر میں پناہ لے لی اسکوامان کل گئے۔

حافط ابن کثیررحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ''مقتولین کی تعداد کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ بعض سے ہیں اسلمانوں کو آل کیا گیا بعض نے کہا دس لا کھاور بعض نے اکلی تعداد ہیں لا کھ بتائی ہے۔ چالیس دن تک تا تاری قبل وغارت گری کرتے رہے، چالیس دن کے بعد بغداد کی حالت الی تھی جیسے چھتیں زمین پر آگی ہوں، شہر ویران تھا۔۔۔۔ لاشوں کے ٹیلے بعد بغداد کی حالت الی تھی کو ور خراب کردیا تھا، جسکی وجہ سے سارا شہر بد بوسے متعفن تھا۔۔۔۔ بی تقی بور سے متعنی تھا۔۔۔ بی گھیچ لوگ متعدی امراض میں مبتلاء ہوگے۔۔۔۔۔ ہوا کیں چلیس تو ملک شام تک اس تباہی کے کھیچ لوگ متعدی امراض میں مبتلاء ہوگے۔۔۔۔۔ ہوا کیں چلیس تو ملک شام تک اس تباہی کے

اماً امبدي كےدوست ودمن

اثرات لے کر گئیں .....وہاں بھی بیاریاں پھوٹ پڑیں....وہاء پھیلی .....طاعون پھوٹ پڑا.....بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں''۔(البدایدوالنہایہ)

یه و بی بغداد تھا.....رونقیں.....جگرگا ہٹیں.....ہنگامے.....رعنا ئیاں.....جلوتیں اور خلوتیں.....کیکن اب کچھ بھی نہیں بچاتھا۔

بغدا د کی تناہی اوروز برا من علقمی کا گھٹا ؤ نا کردار

ا بن علقمی خلیفه مستعصم بالله کا وزیر تقاب به غالی رافضی تفاجسکے دل میں سنیوں کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تنبی ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ الله علیہ نے البدا بیوالنہا بید بیں لکھا ہے:

''اسکا مقصدابل سنت والجماعت کی خلافت کوشتم کر کے، فاطمیوں (شیعوں) کی خلافت قائم کرنا تھا، وہ بغداد سے تمام سنیوں کومٹانے کا خواہشمند تھا،مساجد و مدارس کو تباہ ،اورخلیفداور اسکے خاندان کوئیست و نابود کرنا جا ہتا تھا۔'' (البدابیوالنہایہ)

چنانچاس نے ملانصیرالدین طوی (متونی ۲ کے بیے مطابق ۱۳۵۳ء)، جوکہ ہلاکو خان کامشیر خاص اور غالی رافضی تھا، کے ذریعے چنگیز خان و ہلاکو سے رابطہ استوار کیا۔ اور بغداد پر حملے کے لئے تا تاریوں کو اکساتا رہا۔ دھیرے دھیرے خلافت کو کمزور کرنے نگا۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد خلیفہ مستنصر (مستعصم کے والد) کے آخری ایام میں دس لاکھتی۔ ابن علقمی نے اسکی تعداد کم کرتے دس بزار کردی۔ خلافت کے تمام رازتا تاریوں کو با قاعد گی ہے دیتار ہا۔

جب ہلاکوخان نے بغداد کا محاصرہ کیا تو اسنے خلیفہ ستعصم کو ہلاکو کے پاس جائے پر زور ڈالا۔ چنانچہ خلیفہ سات سوسواروں کو ساتھ کیکر ہلاکو کے پاس روانہ ہوا، جن میں بغداد کے بڑے بڑے علماء، فقہاء، وزراء اور معتمدین شہر شامل ننے جبکہ خود ابن علقمی ان سب سے پہلے مع خاندان کے ہلاکوخان کی بناہ میں پہنچ چکا تھا۔

خلیفہ اور ہلا کو میں مذاکرات ہوئے۔ایک مرحلے پر ہلا کو مان گیا اور بعض شرائط کے ساتھ واپس جانے پر راضی ہوگیا لیکن عین اس وفت ابن علقمی اور نصیرالدین طوی نے ہلا کو خان کے کان بھرے اور غدا کرات نا کام کرا دیئے۔ (آج بھی ابن علقمی کی اولا دیمی کام کر رہی ہے) خانف وفت گھوڑوں کے تیموں تالجے

ابن علقمی نے بلاکوکومجور کیا کہ وہ خلیفہ گوتل کرد ہے۔ لیکن ہلاکوخان خلیفہ کا خون بہانے سے ڈرر ہاتھا۔ اسکامیعقیدہ تھا کہ ایسا کرنے ہے آسان سے اس پر آفت نازل ہوجائے گی۔اسکاحل

اماً امهدی کے دوست وڈن

ا بن علقمی نے بیہ بتایا کہ اسکو چٹائی میں لپیٹ کر اسکے او پر گھوڑے دوڑ ادیئے جا کیں۔اس طرح خلیفہ کا خون زمین پرنہیں گریگا اور ہلا کوآسانی آفت سے پنج جائے گا۔

غلیفہ کے ساتھ ان تمام علماء وفقہاء کے بارے میں بھی ابن علقمی نے قتل کامشورہ دیا جوخلیفہ کے ساتھ آئے تھے۔اس غدار نے ای پر بس نہیں کی بلکہ خلیفہ کے کل سے عورتوں اور بچوں کو كبلز واتنا اورا يك ايك كرك انكوبكر يول كي طرح ذيح كرا تا \_ خليفه كي تمام رشته دارون كواسي طرح ذئ کیا گیا۔ اسکی خواہش تھی کہ بغداد میں سنیوں کے مدارس کی جگہ شیعوں کے مدارس قائم ہوں،مساجد کی جگدامام باڑے ہوں،لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکود نیامیں ہی ذلیل کیا اور نامرادمرا۔ بية اريخ پڑھ کر،ابلِ بغداد کی ستی،کوتاہ اندیثی اورخوش فہمی ابھی تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کے دہمن کو بغداد کے دروازے پر دکچے کربھی کیونکر وہ لوگ دہمن سے جہاد کے لئے تیار

اس طرح آپ نے مسلم ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ بھی کیا ہوگا اور شاید آج تک مغل حكمرانوں كوكوستے ہوئے كہائكي نااہل نے اتنى بزى مسلم سلطنت كو اتھوں و كيھتے انگريزوں كي غلامی میں دیدیا۔ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت کی مسلم عوام کو بھی سخت ست کہتے ہو گئے کردشمن کوسر پرآتاد کی کر حکر انوں سے بعاوت کر کے خودوشمن سے مقابلے کو کیوں نہ لکاے؟ آ پکوکیسا کیے گا اگرمؤرخ ان مذکورہ اقوام میں آپ کا بھی اضا فدکردے۔اورلکھ دے کہ مسلمانان یا کستان کیسے تھے جنکے سامنے اٹکا دشمن ایکے شہروں پر قبضے کرتار ہااور وہ سب پچھے آرام سے برداشت کرتے رہے۔ کیسے دانشوراوراہل علم تھے کے دشمن سے تیاری کے بجائے اپنی فوج کو ان قو تول کے خلاف کڑنے پر لگادیا جوائے دشمن سے تکرار ہے تھے۔

آ ج کےابن کی

آج ایک نبیس کتنے ابن علقمی میں جوابن علقمی کےخواب کوتعبیر دینے کے لئے دن رات ایک کیئے ہوئے ہیں، کتنے نصیرالدین طوی ہیں جو ہلاکوئے وفت کےمشیر بنے بیٹھے ہیں،راز بیچنے والے پاکتان کے ساہ سفید کے مالک ہیں .... بیغامات اور خصوصی پیغامات کیر خصوصی الیکی بھی تہران جاتے ہیں تو تبھی لندن .....نا دراسے ڈیٹا حاصل کر کے نقثوں پرسرخ نشانات نگائے جارہے ہیں .....دکانوں .....تجارتی مراکز ..... فیکٹر یوں اور گلی محلوں کی تفصیل تیار ہو چکی ہے .....کہال دوست ہیں کہال دشمن .....کہال پر امن شہری ہیں اور کہال دہشت گر دوں کے ہم

#### اماً امهدي كهدوست ودهن

مسلک .....گن شپ بیلی کا پٹر کہاں کے لئے موزوں ہیں اور نظ ایف16 کہاں کے لئے بہتر ، رہی گے .....

رات جب گہری ہونے گئی ہے اور اندھرا ہر چیز کوڈھانینے لگتا ہے .....خووفرین کے شکار سرابوں کے پیچھے بھا گئے بھا گئے تھک ہار کر چور .....اوندھے منھ، غافل پڑے ہوتے ہیں ..... ایسے میں آج کے ابن علتمی آج کے ہلاکوکو کیا مشورے دیتے ہیں ....کیا راز پیچتے ہیں اور کب آنے کی دعوت دیتے ہیں .....

ووست ودثمن كو پهچانيئ

پاکستان کے مقندر حلقوں کو یا در کھنا چاہنے کہ پاکستان کا دفاع وہی طبقہ کرسکتا ہے جسکوآج امریکہ و بھارت کے کہنے پر دشمن اور غدار ان وطن کی صف میں شارکیا جانے لگاہے۔ جہادِ افغانستان سے لیکر طالبان تک اور جہاد کشمیر کے آغاز سے لے کر اب تک ،کون سامکت فکر ہے جو اسلام کے نام پر پاکستان کے دفاع کے لئے مسلسل قربانیاں ویتا آرہاہے۔ مشرف نے ہم

#### اماً امبدی کے دوست وقتمن

میدان میں پاکستان کونقصان پہنچایا ہے،اس فکری میدان میں بھی جہاں اس نے ان طبقات کو اور پرلانے کی کوشش کی ہے جنکا نہ کوئی نظریہ ہے نہ نصب العین ۔ جہاں سے بیسیل جائے اس کے نحرے اس کے حق میں ریلیاں۔

مستقبل قریب بھی اس حقیقت کوآشکارا کردیگا کہ بھارتی وامریکی بلغار کے سامنے،سرحدو قبائل،آزاد کشمیروگلگت،سیالکوٹ تا بہالنگر، بہالنگرتا کراچی،مسلمانانِ پاکستان کی حفاظت کے لئے کون اہل وفاقر ہانی دیگئے۔

لیکن عقلندی یہی ہے اس وقت کے آنے سے پہلے دوست و دشمن کی پیچان سیجے ، اتنا نہ کریے کہ کل نظریں ملانے کا حوصلہ بھی نہ رہے۔میڈیا میں موجود بھارتی و یہودی لائی نے اگر چہلوگوں کو اندھا و بہرہ کر دیا ہے۔لیکن آپ حقیقت جانے ہیں کہ بھارت سے بیسہ کس کول رہا ہے،را (RAW) اوری ٹی آئی کے خفیہ افسران کراچی و لا بور میں کس کے مہمان بختے ہیں، دبئی ولندن میں کس کے بچوں کی فیسیس اور اہلِ خانہ کی شاپٹک کے خربے و ہاں موجود بھارتی سفارت خانہ برداشت کرتا ہے،صرف اس بات کے عوض کہ ان فداروں نے اپنی فوج کا رخ بھارت سے موڈ کر پاکستان کے نظریاتی محافظوں کی جانب پھیر دیا ہے، اور بھارت سے دوسی کی بھیر دیا ہے، اور بھارت ہے۔

سیسب وہ با نیں ہیں جو ہر باخبر پاکستانی جاتا ہے، لیکن اس اندھے، سہرے اور گوئے فقنے نے سب کو ہینا ٹائز (معور) کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب مجاہدین تشمیر کے بارے میں بھی وہی نظر میہ بنایا جارہا ہے جو بھارتی لانی چاہتی ہے۔ دشمن بھارت ہے، فوج کو اس طرف واپس لانا ہوگا۔ بھارت کا ہاتھ ہمارے کلے تک پہنچ چکا ہے، اگر دیر کی تو برہمن کی انگلیاں شہدرگ پے شخت ہوتی چلی جا کیں بھارت کے نمک خوار یہی تاثر دیتے رہیں گے کہ پنڈت جی

پاکستان میں موجود اس طبقے کی مید دیرینہ خواہش رہی ہے کہ سرحدی لکیسریں حرف غلط کی طرح من کرمسلمانان پاکستان کو بھی گڑگا جنی تہذیب میں ایک غوط لگوایا جائے تا کہ بھارت کی طرح مین کرچید چید پر قرمیڈریڈ 'بندے ماترم'' کے نعروں سے گو نیجنے لگے۔

امریکہ و بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستانی فوج قبائل میں انجھی رہی جبکہ پاکستان کے لئے مروری ہے کہ وہ فوج کو قبائل ہے زکال کرمشر قی سرحد پرلگائے۔میڈیا کے شورشرا ہے کی پروانہیں کرنی چاہئے۔میڈیا ہی کی شرانگیزی کی وجہ سے آج پاکستانی فوج قبائل میں انجھی ہوئی ہے۔میڈیا قبائل میں صالات کوشکین بنا کرپیش کرتا ہے گویا طالبان تھوڑی دیر میں اسلام آباد پر فضہ کرنے والے ہیں۔ یہ ہر قیمت پر ہیچا ہے ہیں کہ فوج قبائل میں ہی پھنسی رہے تا کہ بھارت وامریکہ کے لئے پاکستان کو تر نوالہ بنانے میں آسانی رہے۔کوئی بھی اسلام قصل جوشچ معنوں میں پاکستان کا جمدرد ہے وہ اس بات کی حمایت نہیں کرے گا کہ فوج اپنے ہی لوگوں سے انجھی کر ہے۔ جنتے لوگ اس آپریشن کی حمایت نہیں کرے گا کہ فوج اپنے ہی لوگوں سے انجھی کر ہے۔ جنتے لوگ اس آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں ہیسب وہ ہیں جوگل تک پاک فوج کے وجود رہے ہیں ہیسب وہ ہیں جوگل تک پاک فوج کے وودر پر پند تک کومٹانے کی با تیں کرتے تھے۔اب انکوا پنی مراد پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ا کے دودر پر پند وشرے رہے وہ ایک وہ خوق کی کہ وہ کہ کی باتیں کرتے تھے۔اب انکوا پنی مراد پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ا کے دودر پر پند خوشی بالم بن اور فوج ایک دوسرے کے خلاف برسمر پر پیکار ہیں۔ ہردوصور توں میں انھیں خوشی ہی خوشی بل رہی ہے۔

جہاں تک فوج کی حمایت میں نکائی جانے والی ریلیوں کا تعلق ہے، تو جان لیجئے یہ فوج کی حمایت میں نہیں بلکہ ریر بلیاں اس خوشی میں ہیں کہ اسکے خوابوں کو تجبیر ملی ہے کہ فوج کواس طبقے کے ساتھ لڑا دیا گیا ہے۔ بیر بلیاں اس خوشی میں چھپی اسی خوشی کا اظہار ہیں۔ آپریشن کی حمایت کرنے والے کچھوہ ہیں جکورہ میں جارتی لائی بڑے بڑے فنڈ جاری کر رہی ہے۔ امریکہ و برطانیہ کے دورے ، اسلام آبا داور دیگر بڑے شہروں میں بلاث، ماہانہ وظائف، حکومتی خرج پڑفا سار ہوٹلوں میں علاء مشاکنے کا نفرنسیں ، بیسب آیک ہی آواز بول رہے ہیں جس سے امریکہ خوش ہوجا کے اور پاکستان کے وجود پر زخم در زخم در فرق میں یہ ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو میڈیا سامنے لار ہا ہے جو امریکہ و جوامریکہ کے دوروں کر دیا گیا جو واقعی پاکستان کے مدرد ہیں۔

الله کے قانونِ فطرت کے راستے میں ندائے۔اگرشہدا کا رب مجاہدین ہی کے ہاتھوں

بھارت کو فتح کرانے کا فیصلہ فریا بچکے ہیں تو آپ انکاراستہ نہیں روک سکتے۔اگر روکنا ہے تو اسلام آباد وکرا چی میں بیٹی اس بھارتی لائی کولگام ڈاکئے جس نے پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچا یا ہے کہ بھارت کے سامنے بھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہی غداروں کی بدولت قوم پانی کے قطرے قطرے کی مختاج ہوتی جارہی ہے۔ حالا نکہ پانی کا مسللہ پاکستان کی بقاسے تعلق رکھتا ہے۔ اس بقاکی خاطر ان لوگوں کے لشکر بنائے جو قبائل میں آپریشن کا مطالبہ کرتے ہیں ،انکو مقبوضہ شمیر جھیجئے آپ کو پہند گلے گاکہ بیاس ملک کے ساتھ کتے مختلف ہیں۔

يا كستاني كون بين؟

۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کلمہ کے نام پے وجود میں آیا تو پھراس پاکستان کو آپ مرحدوں میں کیوں محدود کرتے ہیں۔ جب پاکستان کلمے کے نام پر وجود میں آیا تو یہ ہراس مسلمان کا ملک ہے جو کلمے کے لئے جیتا اور کلمے کے لئے مرتا ہے۔خواہ وہ دنیا کے سی بھی کونے میں پیدا ہوا ہو ۔ ہر وہ مسلمان پاکستانی ہے جسکی زندگی کا مقصداس کلمے کی سر بلندی کے لئے کلمے میں پیدا ہوا یا افریقہ میں ....اس نے وبلی میں آٹکھیں کے دشمنوں سے لڑنا ہے۔خواہ وہ عرب میں پیدا ہوا یا افریقہ میں ....اس نے وبلی میں آٹکھیں کھولی ہوں یا سرینگر میں ۔ جبکہ وہ غدارانِ ملت کیونکر پاکستانی ہوسکتے ہیں جو مسلمانوں کو برہمن کی غلامی میں دینے کے آرز ومند ہیں ...جواس کلمے کی بالا دی کے بجائے اس خطے میں ہندو کی بالا دی قبول کر لینے کی وعوت و سے رہے ہیں ، جو کھلی آٹکھوں تو م کواجتما می خود کئی کی جانب و تھیل

ہندوستانی مسلمان کس کے ساتھ جہاد کریں گے؟

اب جبکہ دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد انگرائیاں لے رہا ہے۔ اپنی کھوئی ہوئی عظمت، رفتہ واپس لانے کے لئے نوجوانوں میں احساس پیدا ہوتا جارہا ہے۔ دنیا بھر میں مجاہدین باطل قو توں کے سامنے سید سپر ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں میسوال بہت اہم ہے کہ آبادی کے لحاظ سے ایک بڑی تعداد ہندوستان میں بسنے والے سلمانوں کی ہے، آخر کیا وجہ ہے کدوہ ابھی تک اس انداز میں جہاد میں شریک نہیں ہوسکے جیسا کہ ہونا چا ہے تھا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انکا سامنا دنیا کی مکارترین قوم سے ہے جس نے اپنے مکروہ چہرے پر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا نقاب اوڑ درکھا ہے لیکن ہندوستانی مسلمانوں کو وقت کی نزاکت کوسا منے رکھتے ہوئے خود کو جہاد کے لئے تیار کرنا جا ہے۔غلامی میں رہتے رہتے

اما امهدى كالصدوسة ودفن

کہیں برہمن کی غلامی کا احساس ہی فتم نہ ہوجائے۔

بہت آسان ساسوال اپنے ہندوستانی مسلمان بھائیوں سے کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کی طرح آپ بھی امام مہدی کے منتظر ہوئے ،اگرامام مہدی تشریف لے آئیں تو آپ حضرات کیا کریں گے؟ آپ وطن کا ساتھ دینگے یا اسلام کا؟ امام مہدی کے ساتھ ل کر بھارتی فوج کامقابلہ کریں گے یا' تھمت ومصلحت'' کوسا منے رکھ کر فیصلہ کریں گے؟

اگرامام مبدی کے ساتھ ال کر جہاد کریں گے تو بیٹ کم جہاداس وقت بھی ہے۔اور فرض عین ہے۔لبذا آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہندؤوں کے خلاف جہاد میں شرکت کریں ۔مسلمانان ہندکو اپنی آنے والی نسلوں کو مسلمان بنائے رکھنے کے لئے ہندؤوں سے آزادی حاصل کرنی ہی ہوگی۔ورنہ دھیرے دھیرے ہندوکا زہر بچے بچکی شریانوں میں خون بن کردوڑ رہا ہوگا۔اردو زبان سے مسلمانوں کا رشتہ کا ف دینے کے بعدا نکا اپنے ماضی سے کتنا تعلق رہ جائے گا اسکو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

آپ اپ منھ سے جتنے جاہیں دعوے کرتے رہیں'' آپ کو ہندوستان میں ہرطرح کی فرجی آزادی حاصل ہے اور آ پکو مساویا نہ حقوق دیۓ گئے ہیں،' کیکن ہندوستان سے ہاہر آ پکی حالتِ زار پرونیا افسوس کرتی ہے۔ آپکی پسماندگی کے بارے میں چھپنے والی اکثر رپورٹیس پڑھ کر تو یوں لگتا ہے گویا آپ کوشودر بنادیا گیا ہے۔

عالم اسلام کروٹ نے چکا ہے، جہاد کے میدان گرم ہیں، نو جوان سے دھیج کے حورول کی جانب دوڑ ہے جاتب ہیں۔ سالام کروٹ لے چکا ہے، جہاد کے میدان گرم ہیں، نو جوان سے دھی کے حورول کی جانب دوڑ ہے جاتب ہیں۔۔۔۔۔ میا علی عارتی ہے۔ دنیا بھر شیاعت و بہادری کی ایسی تاریخ رقم کی جارہی ہے جس پرامت بجاطور پر فخر کر سکتی ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان جہاد میں شریک ہونے کے لئے ارضِ جہادارضِ افغان کا رخ کئے جارہے ہیں لیکن آب کہاں ہیں؟

رہمن کی عیاری نے یا دواشت پرشایدایسا وارکیا ہے کہ اب جامع مسجد دہلی اور لال قلعے کو دکھیے کر بھی اپنی عظمت رفتہ یا دہیں آئی ..... بابری مسجد کے بعد اتنی مساجد شہید ہونے کے باوجود بھی سومنات کوتو ڑنا ہی بھول بیٹھے .... جس تو م کی عورتوں کو آپ نے عزت دی اورعورت کا مقام عطا کیا آج وہی قوم تمہاری عزتوں کو بھرے بازاروں میں نیلام کرتی پھرتی ہے .... تمہاری کمزوری اس حد تک بڑھ گئ ہے کہ پہلے و نیا ہے چھپ چھپا کریظ کم کرتے تھے لیکن اب خودساری و نیا کو دکھاتے ہیں .....

غلامی اتنی بھی کیا کہ آقانے مبحد کی تغمیر پر پابندی نہیں لگائی لیکن جب جا ہا مساجد میں سور پھینک کر چلے گئے .....دو سجدوں کی اجازت میں اتنے مگن کہ دارالحرب اور دارالاسلام کے مسائل ہی بھول بیٹھے۔

آئے آپ ہندوستان کو دارالحرب نہیں مانے جبکہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اس وقت دارالحرب ہونے کا فتو کی جاری کیا تھا جب ابھی دہلی کی حکومت پر مسلمان بیٹے ہوئے تھے۔عدالتی نظام قاضیوں کے ہاتھ میں تھا، بظاہر ہرطرح کی مذہبی آزادی تھی،عیدین، جعد اور او ان پرکوئی پابندی نہتی۔جو وجوہات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تحریفر مائیس انکو پڑھیئے اور ہندوستان میں ہندؤوں کے مظالم دیکھئے۔

شاه عبدالعزيز دبلوي رحمة الله عليه كافتوي

'' یہاں رؤ ساءنصار کی (عیسائی افسران ) کا حکم بلا دغدغه اور بے دھڑک جاری ہےاورا نکا تھم جاری اور نافذ ہونے کا مطلب رہے ہے کہ ملک داری، انتظامی رعیت ہزاج ، ہاج ،عشر و مالكذارى، اموال تجارت، ڈاكؤوں اور چوروں كے انتظامي معاملات ،مقدمات كا تصفيه جرائم كى سزاؤں وغیرہ ( یعنی سول فوج پولیس دیوانی اورفوجداری معاملات تسمم اور ڈیوٹی وغیرہ ) میں سیہ لوگ بطورخود حاتم اور مختار کل ہیں ۔ ہندوستانیوں ( مسلمانوں ) کا اینکے بارے میں کوئی دخل نہیں ۔ بِشک نمازِ جمعہ عیدین ،اذان اور ذبیجہ گا وجیسے اسلام کے چندا حکام میں وہ رکاوٹ نہیں ڈالتے لیکن جو چیز ان سب کی جز اور حریت کی بنیاد ہے ( یعنی حا کمیتِ اعلیٰ Commandand Control) وه قطعاً بحقيقت اور يامال ہے۔ چنانچہ بے تکلف مجدول کومسار کردیتے ہیں ا عوام کی شہری آزادی ختم ہو چکی ہے۔ انتہاء یہ ہے کہ کوئی مسلمان یا ہندوا کئے یا سپورٹ اور پرمٹ کے بغیراس شہریا اسکے اطراف وجوانب میں نہیں آسکتا۔ عام مسافروں یا تا جروں کوشہر میں آنے جانے کی اجازت دینا بھی ملکی مفادیا عوام کی شہری آ زادی کی بنا پرنہیں بلکہ خودایئے نفع کی خاطر ہے۔اسکے بالمقابل خاص خاص متناز اور نمایاں حضرات مثلاً شجاع الملک اور ولا بنی بیگم انکی اجازت کے بغیراس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دبلی سے کلکتہ تک انہی کی عملداری ہے۔ ب ۔ شک کچھ دائیں بائیں مثلاً حیدرآ بادکھنؤ رامپور میں چونکہ وہاں کے فرمار واؤں نے اطاعت قبول کر لی ہے براہِ راست نصاریٰ کے احکامات جاری نہیں ہوتے ( مگر اس سے بورے ملک کے دارالحرب ہونے برکوئی اثر نہیں پڑتا) (علاء ہندکا شاندار ماضی)

اماً مبدی کے دوست وقتین

آج ہندوستان میں تھم کس کا چلتا ہے، مسلمانوں کا یا ہندووں کا؟مسلمانوں کی جان ومال،عزت وآبر وکواب تک سیکڑوں باریامال کیا جاچکا ہے۔

شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عملی اقد آبات نے دشمنان اسلام کوآگ بگولہ کردیا، دودھ میں چھکی اوٹا کر دودھ بلادیا گیا جسکے نتیج میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی جاتی رہی اور برس لاحق ہوگیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کومع خواتین خانہ کے دبلی بدر کردیا گیا، عورتوں تک کوسواری برسوار ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ مراز مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کوسحا بہ سے محبت کی پاداش میں گولی مار کر شہید کردیا گیا۔

شاه اسلعيل شهبيدرهمة الله عليه اورسيداحمه شهبيدرهمة الله عليه

شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دارالحرب کا فتو کی صرف کا غذی کا روائی نہتی بلکہ اس پھل در آ مد کے لئے مل جنگ کا منصوبہ النے پاس تھا۔ جو پچھ النظیم سے لکلا اس کے لئے بہت تیزی کے ساتھ عملی اقد امات کئے گئے ،شہر شہر جا کرلوگوں کو جہاد کے لئے تیار کیا گیا ، جو جہاد پر جانے کی ساتھ عملی اقد امات کئے ، شہر شہر جا کرلوگوں کو جہاد کے لئے مسلمانوں کو تیار کیا گیا ، جہاد کے کسلئے تیار ہوئے انکی جہادی تربیت کی گئی ، جمرت کے لئے مسلمانوں کو تیار کیا گیا ، جہاد کے کسلئے مسارف کے لئے مالی انتظام تنظیم سے تعلقات نیز باضاطہ جنگ کے آغاز کے کئے صوبہ سرحد کا انتظام ، رسد ممک کی فراہمی غرض لئے صوبہ سرحد کا انتظام ، رسد ممک کی فراہمی غرض وہ تمام اقد امات کئے جو جنگ کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں ۔ اسکے لئے سیّداحم شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک رحمۃ اللہ علیہ ایک مشیر خاص متعین ہوئے۔

پھردنیانے دیکھا کہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے توب و تفنگ اٹھائے اپنے علم کی لاج رکھنے کے لئے گھر بار، بیوی بچوں، بڑے بڑے ورٹ میں موجہ سرحد کے پہاڑوں میں بسیرا کررہ جشے قرآن وحدیث کا درس چھوڑ کرآج قرآن وحدیث کے احکامات کو بچائے کے لئے بیسب نگل کھڑے ہوئے تنے، کیا شخ الحدیث اور کیا شخ النفسیر کیا قطب اور کیا ابدال سمارے کے سارے اللہ کے مثا کو پورا کرنے کی خاطر گردوغبار میں اسمتے ، کیچڑ میں لت پت ہوتے ، رو کھسو کھ نکڑوں پر گذارا کرتے ، فاقے برداشت کرتے ملامت کرنے والوں کی ملامت سرے والوں کی ملامت سے جواب دیتے ، غداریاں بے وفائیاں گھریار سے دوری سب پچھ والوں کو قرآن وحدیث سے جواب دیتے ، غداریاں بے وفائیاں گھریارسے دوری سب پچھ

برداشت کرتے ہوئے بالآخر بی قطیم شخصیات پر مشمل قافلہ بالاکوٹ میں اپنی آخری چیز بھی رب
کا کنات کی منشا ورضا کی خاطر قربان کر گیا۔ اور بعد میں آنے والے مفسرین ومحد ثمین ، مصلحین و
مرشدین کو بتا گیا کہ ولایت، اللہ حق مجدہ کے تقاضے پورے کرنے کا نام ہے، انبیاء کہ وارث وہ
علماء ہیں جو شریعت کے تقاضوں پر اپناسب کچے قربان کردیں۔ شعائر اسلام کو بچانا ہی سب سے
ہڑی دین کی خدمت ہے خواہ اپنا گھر اپنا مدرسہ اپنا وطن تک اسکے لئے قربان کرنا پڑے ہم میں
ہم شرین عالم وہی ہوسکتا ہے جوقر آن سے سکھے اور اس پر ڈٹ جائے۔

بیسیدا حد شهبیدرجمة الله علیه کی ولایت اور الله کے ساتھ خصوصی تعلق ہی تھا کہ اس پیشانی نے نفر کے سامنے جھٹے سے انکار کردیا جوا پینمجوب حقیق کے سامنے جھٹی تھی۔ بالاکوٹ بیس شاہ اسلیل شہبیدرجمۃ اللہ علیہ کے جزار پر حاضری کے وقت ہر بار دبلی سے بالاکوٹ تک کا نقشہ ذہن میں گھو منے لگتا ہے۔ دبلی کی روفقیں ، نمازیوں سے تھیا تھج جمری مساجد، مدارس بیس شائقین علم کا ججوم ، اور دوسری جانب بلند و بالا پہاڑوں میں گھرا بالاکوٹ ، کہاں دبلی کا شنرادہ اور کہاں دہلی کا شنرادہ اور کہاں دست بنانالہ "بہے جی جیسیا بیت ہمت اس راز کو کیوئر سمجھ سکتا ہے کہ حدیث نبوی کا درس دیتے شاہ اسلیل شہبیدرجمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہولئے؟

مرائے ہوکرسو چنے گاکہ س قوت سے مکرانے ہوکرسو چنے گاکہ س قوت سے مکرانے ہوکرسو چنے گاکہ س قوت سے مکرانے چلے ہے۔ مکرانے چلے ہے جسکی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔اورخود سے یہ بھی سوال کیجے گاکہ احاطہ مولسری سے نگلتے ہوئے باب قاسم پر آخری نظر ڈال کردل میں جذبات کا طوفان لئے نگلنے والاطالب علم باقی ہے یادنیا کی جگم گا ہوں نے انکو بھی دمستقبل' کی فکر کرنے والا بنادیا؟

میں بھی بھی سوچتا ہوں کہ ہمارے اسلاف زیادہ بمحصدار سے جو امت کے ہیروں کو اکسی بھی سوچتا ہوں کہ ہمارے اسلاف زیادہ بمحصدار سے جو امت کے ہیروں کو اکسی کرکے بالاکوٹ میں لاکر شہید کراہیٹے، یا ہم جو اپنی جان بچائے پھرتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث کو بیا حساس نہیں تھا کہ انگریزوں کے خلاف اٹکا فتو کی انکے لئے کس قدر مشکلات کھڑی کردے گا، کیا انگواس بات کا اندازہ تھا کہ انتظام میں جو دبلی جادی جائے گی۔ اندازہ تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجادی جائے گی۔ پھر آخر کیا ترقیقی جو دبلی کے ظیم علمی کارنا ہے انجام دینے والے مدارس کو داؤ پر لگادیا، خود بھی مصیبتوں میں رہے اور مدارس بھی مسار کرائے؟

مجھ جیسا کم علم جب اسلاف کی تاریخ پڑھتا ہے اور آج کے حالات دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ کوئی اور تھے ہم کوئی اور ہیں۔دل کرتا ہے کہ آ گے سفر کے بجائے ماضی کی طرف ہی لوٹ

#### اماً امهدی کے دوست ورشن

جلدی سیجے ۔ جہاد کے میدان پکار ہے ہیں .....قافلے روال دوال ہیں .....قطب مینار آپکوآپ کی عظمت کی داستان یا دولارہی ہے .....لال قلع پر لہرا تا تر نگا دل کوخون خون کرتا ہے .....الال قلع پر لہرا تا تر نگا دل کوخون خون کرتا ہے .....الار تعلقہ سے .....الار تعلقہ کی عظمت کی داستان یا دولا رہی ہے ۔....الاند تعالی نے آپ کواس لئے و نیا میں نہیں بھیجا کہ آپ نہیں ہوتی ۔ یہ سب آپ کی درا شت ہے .....الاند تعالی نے آپ کواس لئے و نیا میں نہیں بھیجا کہ آپ نہیں اللہ کے دشمن ہندووں کی غلامی میں زندگی گذاری .....المخود کو جہاد اللہ کے دشمن ہندووں کی غلامی میں زندگی گذاری .....المخود ہمان کو تا تا زے پہلے خود کو جہاد کے ایک تیار کر لیجئے تا کہ باہر ہے آپ کے مجاہدین بھائی اورا ندر ہے آپ غزوہ ہند میں شریک ہوکر جہنم کی آپ گ سے چھٹکارا پاسکیں .....اور آ قائے دو جہاں جم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہندوستان کے بارے میں بشارت میں شریک ہوگئیں۔

بإكستان اورعلماءحق

وه جو پیجتے تھے دوائے ول

انتہائی جیرت کی بات ہے کہ جب خطرات سانپ کی طرح بھن پھیلائے سامنے کھڑے ہیں ،اس نازک وقت میں اہلی حق میں حرارت کآ ٹارنظرنہیں آ رہے۔ حالانکہ یہ وہ طبقہ ہے جو خطرات کی بودور ہے ہی سونگھ لیننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔لیکن فی الوقت خطرات ایکے سروں پر برسنا شروع ہو چکے ہیں،لیکن کیا وجہ ہے کہ ہرا یک دوسرے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔

تم بھی دل کرتا ہے کہ ان بندگانِ خدا کے دروں پر جا کر پوچھیں تو سہی کہ پھروں کوزبان عطا کرنے والوں پر بیخاموتی سی کیوں طاری ہے؟ بالا کوٹ کے کوہسارں اور شاملی کے میدانوں کو ایے لہوے رونق بخش کر، ہر صغیر میں آزادی کی بہارلانے والے آج خزاں رسیدہ پھوں کی طرح کیوں بھھرے پڑے ہیں؟ ماصی اور حال کا بیاتضاد طالب علموں کے لئے نا قابل فہم ہے؟ ہمیں خودگو قاسم ومحمود کی نمسوٹی پر پر کھنا جا ہے کہ ہمارے اور اسلاف کے منج اور طریقتہ کار میں کتنا فرق آیا ہے؟ بیفرق صرف فروعی ہے یا بنیادیں ہی ہل چکی ہیں؟ صرف طریقۂ کارمیں اختلاف ہے یا مقاصد ونصب العین ہی تہدو بالا ہو گئے ہیں؟ نصب العین پرخود کومٹانے کی سنت جاری ہے یا خود پرنصب العین کوقربان کیاجار ہاہے،مث جانے کا شوق جوان ہے یا نے جانے کی تمنانے دل میں گھر کرلیا ہے؟ آخری حدیث پڑھاتے وقت جو" خوے بغاوت الطورسند تقتیم کی جاتی تقی ،اسکی جگه کہیں' و تحکمت ومسلحت' نے تونییں لے لی؟ شوق بالاکوٹ اور تمنائے شاملی ول کو الرماتى بى يالندن وواشكنن كى محراتكيزى نے دين كى خدمت كے ميريقاضے اسكواديتے ہيں؟ الله ان گنا ہگار آ بھوں کووہ دن نہ دکھائے کہ جب اس مکتب فکر کے رچال کا قتل عام کیا جائے ،انکےمساجد و مدارس کی چھتیں انہی پر گرادی جائیں ۔ کاش ایسا نہ ہواورسب پچھا چھا ہی چلتا رہے۔لیکن ندجانے کیوں پھراس سیاہ کار کی آٹھوں کےسامنے ، درختوں سے نکمی اس طبقے کے مرادان حرکی لاشیں آ جاتی ہیں، جنکو عرف ان سے بعد، دہلی کی جامع مسجد ہے دہلی دروازے تک، درختوں پراس طرح سجادیا گیا تھا جیسے، شادی بیاہ میں ہردیواراورمنڈ عیر پر چراغ سجادیئے جاتے ہیں۔پھر دل کو تسلی دے لیتا ہوں، کہ وہ پرانے دور کی باتیں تھیں۔ یہ جدید دور ہے۔''معلومات''اور'' آگاہی'' کا دور .....''ایک آئھ''(One Eye) کا دور ..... جو ...... ہر جگہ ہرکسی کو دیکھے رہی ہے۔....لہٰذاانگریزوں جیساظلم آج نہیں کیا جاسکتا .....کین پھر'' اپنوں' کے ساتھ کچھ خوفناک ہوجانے کے اندیشہ سے بے چین ہوجا تاہوں، پھراس معلومات اور' کانی آ تکھ' (جوصرف کیک طرفہ دنیمتی اور دکھاتی ہے ) کے دور کا فلوجہ نیندیں اڑا دیتا ہے۔....فلوجہ مقل گاہ .....ایک خاص مکتب فکر کی مقتل گاہ ....جس میں خوے بغاویت ابھی باتی ہے .....ا پنے دین .....ایے ایمان ....اینے ملک پر کسی کا فرکو قابض ہوتا دیکھ کر جنگی خوے بغاوت پھرے بھڑک آٹھتی ہے ..... بیسب ایک ہیں .... اسکے نام، چبرے ،علاقے اور زبانیں ضرورجدا جدا ہیں.....کین ان سب کی فطرت میں بغاوت ہے....ا نکا ردِعمل ایک جبیبا ہوتا ہے ..... تہذیب برطانیہ کی صورت میں آئے ،یا امریکہ کی شکل میں .....انکا پیشہ ہی بغاوت ہے .....

اماً امبدي كيدوست ورقمن

چا ہاامریکی گنا ٹھائی اورسب کے سامنے گولی مار دی .....ظلم ساظلم تھا..... دوست شایدمحسوس کریں کہ.....صرف فلوجہ ۶۰ کا ذکریار مار کیوں؟ .....کشمیر..... بھار

دوست شایدمحسوں کریں کہ .....صرف فلوجہ ہی کاذکر باریار کیوں؟ .....کشمیر..... بھارت .....ا فغانستان کو کیوں بھول گئے؟

اہل حق کے لئے ضروری ہے کہ جس انداز میں دشمن جمیں مثانے کے منصوبے بنار ہاہے اس انداز میں اس کو جواب و باجائے ..... بھارت وامر یکہ کی منت ساجت کر کے....زندگی کی بھیک مانگ کریا چند سانسیں قرض لے کرتی لینے کانام زندگی نہیں ہے۔الی زندگی ہے موت ہزار درجہ بہتر ہے۔

قبل اسکے کہ امریکہ و بھارت ل کرآپ پر بلغار کردیں......اٹھ جائے اور پاکتان بھر کے مسلمانوں میں جذبہ جہاد شعلہ کہ جوالا بناد پہنچے ۔امام مہدی کی دعوت دینے والے لشکر کو مضبوط

سیجے اورامام مہدی کے دشمنوں کے خلاف متحد ہوجائے۔لوگوں کو سمجھائے کہ امریکی جنگ کا ایندھن بننے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔اللہ تعالی اگر اس ابلیسی طاقت کے مقدر میں شکست لکھ چکے ہیں تو ساری دنیا مل کربھی اسکو طالبان سے نہیں بچا علق۔اگر ساری دنیا کے مسلمان بھی امریکہ کے ساتھ ہوجا کیں تو اللہ تعالی ان سب کو مٹا کرایک ٹی قوم لے آئیں گے جوا کے دین کے دشمنوں سے جہاد کرے گی۔اللہ تعالی کسی کھتاج نہیں ہیں۔

چنانچہ ہمیں آخرت سے ڈرنا چاہئے اور اسلام وشن طاقتوں کا ساتھ دینے کے بجائے اہلِ
ایمان کے ساتھ نیا اتحاد قائم کرکے امریکہ و بھارت کے خلاف جنگ کی تیاری کرنی
چاہئے ۔ کا میابی انہی کو ملے گی جواللہ کے کلے کی سربلندی کے لئے لڑیں گے اور جواللہ اور اسکے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کوچھوڑ دیں گے اللہ تعالی انکوچھوڑ دینگے۔ پھرائی مدنہیں کی جائے
گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہلِ حق کے ساتھ شامل فرمادیں اور باطل کا ساتھ و بینے ہماری حفاظت
فرمائیں۔ ہین

## جہاد کا وقت کب آئے گا؟ امام مہدی کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے؟

جہاد کے فرض عین ہونے کی جوشرا لط ائکہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مائی ہیں ان کے مطابق تمام دنیا کے سلمانوں پر جہاد فرض عین ہے۔اس فرض کی ادائیگی میں کوئی سستی ، کا ہلی اور حیلوں بہانوں کی تنجاش نہیں ہے۔البتہ ابھی وہ شرا کط پوری نہیں ہو کیں جو دھمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ،مرزا غلام احمد قادیانی نے بیان کی ہیں۔قادیانی شریعت کے مطابق ابھی جہاد فرض نہیں ہوا،اورنہ ستنتبل میں فرض ہونے کی امید ہے۔

دشمنانِ اسلام مسلمانوں پرحملہ آور ہیں اور کے بعد دیگر ہے مسلم ملکوں کواپئی جارحیت کا نشانہ بنارہ ہیں۔ جب نشانہ بنارہ ہیں۔ کین اپنے دفاع کے حوالے سے مسلمان انتہائی غفلت کا شکار ہیں۔ جب لوگوں کو جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آھے جہاد ہیں شامل ہوکراس فرض کو پوراسیجے جواللہ تعالی نے آپ پرمسلمان ہونے کی حیثیت سے عائد کیا ہے تو جہاد سے بیخنے کے لئے لوگ طرح طرح کے حیلے بہانے بناتے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی بھی ایساا عمر اض نہیں جسکو قرآن نے نہ بیان کیا ہواور اسکا جواب نددیا ہو۔

حقیقت ہے کہ دنیا چھوٹ جانے کا تصور ہی خوفناک گلتا ہے۔ موت کی یا دتو کہا قبرستان جا کربھی دل کیا ہے کہ دنیا چھوٹ جانے کا تصور ہی خوفناک گلتا ہے۔ موت کی یا دتو کہا قبرستان جا کربھی دل کے کسی گوشے میں اسکا خیال آ کرنہیں دیتا۔حقیقت کا انکار اور مشکل حالات دیکھ کرآ تکھیں بند کر لینے کی عادت اب مزاج کا حصہ بنے گئی ہے۔ چنانچہ آج بھی خود کو ہر طرف سے گھرا ہوا پانے کے باوجود لوگ حقیقت کو شامی کر لینے کے بجائے حقیقت کا بی انکار کر رہے ہیں۔ انکے نز دیک موجود ہ حالات ایسے کوئی فیر معمولی نہیں۔ وہ یہ بھتے ہیں کہ ابھی وہ وفت بہت دور ہے۔ البذا خواہ مخواہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب امام مہدی آئیں گے تو سارے مسلمان انکے ساتھ ل کر جہاد میں شامل ہوجا کیں گے۔ لوگوں میں یہ خیال عام ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو الم مہدی آئیں گے۔ مسلمان انکے ساتھ ل کر جہاد میں شامل ہوجا کیں گے۔

یہ بات کتے ہوئے وہ حضرتِ مہدی کے وقت کے حالات سامنے نہیں رکھتے کہ جب
دنیائے کفر ان مسلمانوں کو مثانے کا عزم کئے ہوگی جوساری دنیا سے بغاوت کرکے صرف
"الله الله" کے نظام کے لئے سر دھڑکی بازیاں لگارہے ہو نگے، ابلیس کے فدہب "نیو ورللہ
آرڈر" سے بغاوت کر کے اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے، آگ کے دریا عبور کررہے ہو نگے۔
تمام کفار اور اسکے اتحادی منافقین سب اسکے دشن ہو نگے۔انکومٹانے کے لئے انکی بشتی کھیاتی
یستیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کردیا جائے گا، پھول سے مسکراتے بچوں سے الکا بچپن جھین لیا
جائے گا،انکی یا حیاء بیٹیوں کوزندہ جلادیا جائے گا، پھول نے سام جنگیں ہوئی۔ سے اوال بیٹوں
کو تو پول کے دہانوں پر کھ کر اڑادیا جائے گا۔۔۔۔۔۔ برطرف خون آشام جنگیں ہوئی۔۔۔۔۔ بہاڑوں کا
دل چرد سے والے دھا کے۔۔۔۔۔ نیٹن دہلاوسے والی گولہ باری۔۔۔۔۔۔

جسموں سے خون کے فوار سے پھوٹے ہوں گے....کھوپڑیاں فضاء میں یوں اڑتی ہوگی گویا روئی کے گالے ...انسانی گوشت کے چیتھڑ سے جگہ جگہ بیل بوٹوں کی طرح بگھرے پڑے ہوں گے ....وھاکوں کی چنگھاڑ سے زمین کا دل پھٹا جا تا ہوگا...بندوقوں کی نالیوں سے نگلنے والی گولیاں شاکمیں شاکیں کرتی کا نوں سے گذر رہی ہوں گی..زخیوں کی آہ وبکانے فضاء کی سانسوں کو روک رکھا ہوگا...نیل کے ساحل سے خاک کاشغر تک جنگ ہی ہوگی۔ایے وقت میں کون کس کے ساتھ ہوگا، بیربرا اہم سوال ہے؟

اس سب کے ساتھ ساتھ سرکاری علماء ومشائخ جو حضرت مہدی کو نہ جانے کیے کیے القاب سے نواز رہے ہوئے ، قیمتی پلاٹوں ، ہیرونی دوروں ، تا حیات سرکاری وظائف اور لذت مجرے سرکاری عشایئ (Dinner) کے وش کھے جانے والے قاوئی ....سیدنا مہدی کا ساتھ دینے والوں کے خلاف د جالی پروپیگنڈہ ..... یہ تمام با تیں مدنظر رکھیئے اور پھراپنے اس فیصلے کے بالوں کے خلاف د جادی کرلیں گے ، بالم مہدی آئیں گو والے ساتھ جہاد کرلیں گے ، ام مہدی آئیں گو والے ساتھ جہاد کرلیں گے ، ام مہدی آئیں گو والے ساتھ جہاد کرلیں گے ، ام مہدی تو جہاد کرلیں گے ،

امام مہدی کے ساتھ جہاد کریگے یانہیں کریں گے اسکا بہت سیدھاسا جواب قرآن نے دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ولیو ارادو المنحووج لاعدوا له عدة کرا گرواتی وہ جہاد میں نکنے کا ارادہ رکھتے تواسکے لئے کھیساز وسامان تو تیار کرتے۔

جکہ ہمارا بیدحال ہے کہ جہاد کی تیاری تک پر راضی نہیں ہیں۔ جب جہاد کی تیاری ہی نہیں ہوگی تو امام مہدی کے ساتھ جہاد میں کیسے شامل ہو گئے۔

### www.iqbalkalmati.blog # pot.c # m

دوسری بات میہ کہ اس وقت بھی جہاد فرض میں ہے، سواس وقت جہاد میں شامل ہونے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ میہ جہاد کا وقت ہے، دمین سے کیا چیز روک رہی ہے؟ میہ جہاد کا وقت ہے، دمین شامل ہوجائے اگر امام مہدی آ جا کیں تو یہی جہاد انکی قیادت میں ادا کیا جائے گا اور اگر نہ بھی آ کیں تو ہمیں اپنا فرض تو ادا کرنا ہے جیکے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔

یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ جہاد نماز روز ہے کی طرح ایک عبادت ہے۔ کسی بھی عبادت کو فیق اس وقت ملتی سے جب ول میں اسکی طلب موجود ہو،اللہ تعالی سے گر گر اگر اسکو ما لگا جائے ،اسکے لئے کوشش کی جائے ،اسکے لئے کوشش کی جائے اور اسکی قدر کی جائے ۔ سو جہاد بغیر مائے ،بغیر اسکی کوشش کئے اور بغیر تیاری کئے کس طرح مل سکتا ہے۔ جبکہ فضائل کے اعتبار سے بیسب سے افضل فریضہ ہے، نیز جہاد کی تربیت کو اللہ تعالی نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے۔ لہذا پہلے بیاتو سیکولیا جائے کہ جہاد کس طرح کیا جا تا ہے۔ اس محض کو آپ کس طرح سیا مان سکتے ہیں جو یہ کہتا ہو کہ میں نماز پڑھنا عام ہوں کہ میں نماز پڑھنا عام کہتا ہوں کہ میں نماز پڑھنی کی نیت ہے، لیکن نہ وہ وضوکر تا ہے نہ نماز کی تیاری کرتا ہے؟

امام مہدی کے ساتھ ہی اگر جباد کرنا ہے تو اسکی تیاری اور تربیت تو ابھی سے کرلینی چاہئے ۔ کیونکد حضرت مہدی کوئی تاریخ وے کرنہیں آئیں گے کہ میں فلاں تاریخ کو آر ہا ہوں، چنانچے ہم اس تاریخ سے کچھ پہلے تربیت کرلیں گے۔

ناگزىر جنگ كى تيارى تيجئے

اماً امهدى كدوست ورقين

والا ہے۔۔۔۔۔اور جہال سے جنازہ نظے۔۔۔۔۔وہ امت جسکے ہر ہر فرد کو اپنا پیٹ کاٹ کر اسلح خریکر رکھنا جائے ،ساری دولت نضول خرچیوں پراڈ اوے ،بیکہاں کی تقلندی و جھداری ہے۔

ہوشیار وہی ہے جو مصیبت میں گرفتار ہونے سے پہلے اس سے نیچنے کی تدبیریں کر لے ۔۔۔۔۔۔۔وانا وہی ہے جو جنگ سے پہلے جنگ کی تیاری کر لے۔۔۔۔۔مسلمانان پاکستان کو مستقبل قریب میں ایک خطر تاک جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔۔۔۔ مکمران جھوٹی تسلماں و سے رہیں یاا یمی جنگ سے فراتے رہیں ، بھارت و امریک سے جنگ گڑتا پاکستان کی بقاء کے لئے ناگز رہے۔ رہا ایمی جنگ کا خوف تو قسطوں میں سسک سسک کر مرنے ہا ایک ہی بار دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جنگ کا منصوب بنایا ہے۔ یہ پانی کے بغیر زندگی کیسی گذر کی اسکا اندازہ اس وقت وہ لوگن ہیں لگا سکتے جنکو ہم وقت پانی میسر رہتا ہے۔ رہے مکمران ۔۔۔ ایک جھوڑ سے اور اپنے ہی بازووں پر بھروسہ ہم وقت پانی میسر رہتا ہے۔ رہے حکمران ۔۔۔۔ ایک چھوڑ سے اور اپنے ہی بازووں پر بھروسہ کیونکہ اس خطے کا دفاع عام مسلمان ہی کوکرنا ہے۔

اما آمبدی کےدوست ودکن

وہ مثالیں قائم کیں کہ آج عراق کے مسلمان .....انگی راہوں میں پلکیس بچھاتے ہیں اوران پر جانیں نچھاور کرتے ہیں.....

بارے بیں بہت کھ جانے ہیں۔ معلومات صفر ہیں۔۔۔۔اگر چہ آپکا یہ خیال ہے کہ آپ ایک جانے ایک قدر کرلین جائے جائے بارے ہیں آپکی معلومات صفر ہیں۔۔۔۔۔اگر چہ آپکا یہ خیال ہے کہ آپ ایک بارے بیں بہت کھ جانے ہیں۔۔۔۔آپ معلومات کے ذرائع کا نئات کے گذاب ہیں جضوں بارے بیں بہت کھ جانے ہیں۔۔۔۔ آپ انکو جو نام بھی دیتے رہیں۔۔۔دہشت گرد۔۔۔۔ جنونی۔۔۔۔۔ اسلام و پاکستان کے ذمنوں کو اسمبلیوں جنونی۔۔۔۔۔۔ ساسلام و پاکستان کے ذمنوں کو اسمبلیوں میں جگہ۔۔۔۔۔اور قربانی دینے والوں پرسٹگ باری۔۔۔۔۔

به بین تم انصاف کرد جو که کرامات کردجو

ونت سب کھرے کھوٹے کوالگ کردے گا۔ کس کے دل میں یہاں کے مسلمانوں کا درد ہےاورکون ہیں جو یا کتان کے نام پراس عوام کولو شتے چلے آ رہے ہیں۔

## دوست کون رشمن کون؟

ا مام مہدی کے ساتھ کون مسلمان ہوں گے اور ایکے دشمنوں کے ساتھ کون ہو نگے ؟ اسکا جواب انتہائی آسان بھی ہے اور نہ بچھٹا جا ہیں تو بہت مشکل ہے۔

الله تعالیٰ اپنے ماننے والوں سے آیہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف انہی کے خالص ہوکر رہیں ۔اگر کوئی نناویں فیصدا نکا اورایک فیصدا کئے غیر کا ہوگا تو اسکو قبول نہیں کیا جائیگا۔

چنانچداللد تعالی نے اہل ایمان کو بیتھم فرمایا کہ وہ روئے زمین سے تمام نظاموں کا خاتمہ کرکے صرف اللہ کا نظام ن فذکر میں۔ تاکہ وہ سو فیصد اللہ کی عبادت کرنے والے بن جا کمیں۔ وقعات ملوق حتیٰ لاتکون فتنة ویکون اللہ ین کله لله اوران کا فروں سے اس وقت تک قال کروجب تک دفتہ ختم نہ ہوجائے اور سارا کا سارا دین اللہ کا نہ ہوجائے۔

حضرت مہدی بھی آئراسی فریضے کوانجام دیں گے۔اور قال فی سبیل الندے ذریعے سے روئے زمین کو کفر وشرک سے پاک کر کے خلافت اسلامیہ قائم کریں گے۔حضرت مہدی کے ساتھ وہ تمام اہل حق ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے تمام احکامات کے سامنے سر جھکاتے ہوگئے۔افسیں اسلام کے ہر تمام سے مجت ہوگئ ، دائوں کومصلوں پر کھڑے ہوکر گڑ گڑ انے والے اور دن میں میدانِ جہاد میں واد شجاعت دینے والے ،انے دلوں میں اللہ کے دوستوں کی محبت ہوگ اور انکے سینے اللہ کے دوستوں کی نفرت سے بھرے ہو تگے ،مسلمانوں کے قاتلوں پر انکو خصہ آتا ہوگا ، ہرحال میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تگے ،مسلمانوں کے قاتلوں پر انکو خصہ راضی ہیں ہو تگے ،اللہ تعالیٰ نے جن چیز وں کو حلال کیا اسکو حلال مانتے ہو تگے اور جن کو حرام کہنا واضی ہیں ہو تگے ،اللہ تعالیٰ نے جن چیز وں کو حلال کیا اسکو حلال مانتے ہو تگے اور جن کو حرام کہنا والی کے انکوں کرنے تا ہو تگے ،اور جان قربان کر کے تک کوتی تا بت کریں گے اور یاطل کو باطل ۔

جبکہ ایکے مقابلے میں تمام باطل قوتیں ہوگی۔کا فروں کے ساتھ وہ نام نہاد مسلمان بھی ہو نگے جواسلامی نظام سے چڑتے ہیں، جوروئے زمین پرخلافت اسلامیہ کے مخالف ہیں، جنمیں حدود اللہ سے نفرت ہے، جو پردے کوتر تی کی راہ میں رکاوٹ سجھتے ہیں، جنکو جہاد دہشت گردی

اماً امہدی کے دوست ورشن

اوراخلاق کےخلاف لگتا ہے۔ جوقبال فی سبیل اللہ کونبیں مانتے ، جنکے دلوں کودنیا کی محبت اور موت کے خوف نے جکڑ رکھا ہوگا، جنگی خواہشات نے ان پرغلبہ پالیا ہوگا جہاد کے مقابلے گھروں میں بیٹھے رہنے کو پہند کرتے ہو نگے ، جنکو فتنے (فتنہ مال، فتنددنیا، فتندنساء، فتندائل واولاد) اپنی لپیٹ میں لے چکے ہونگے۔

یادر ہے کہ امام مہدی کے خلاف سب سے پہلے اعلانِ جنگ کرنے والا ایک نام نہاد مسلمان سفیانی ہوگا۔ بیاوراسکی فوج اگر چہ خودکومسلمان جھتی ہوگی لیکن حقیقت میں بیلوگ مرتد ہو تھے ہو گئے۔

ظامه بيب كه جوجس كو پند كرتا بوگااى كى جانب ك الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا اؤلياء الشيطان فى سبيل الطاغوت فقاتلوا اؤلياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا

ترجمہ: جوامیان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قبال کرتے ہیں اور جنھوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں قبال کرتے ہیں لہذائم شیطان کے دوستوں سے قبال کرو، ہیشک شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔

الله تعالیٰ ہے گر گرا کر ،اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے مانکیئے ،الله تعالیٰ دجالی پروپیگنڈ سے حفاظت فرما کراہل حق کے ساتھ شامل فرمادیں ،انگی مدد کرنے والا بنا تعیں اور ان کی محبت ہمار ہے دلوں میں پیدا فرماویں۔ (آبین)



اماً امبدی کے دوست ورشن

### حواليه جات ماخذ ومصادر

🗈 نام كتاب .....تفيير قرطبي

مؤلف ً .... محدا بن احداين الي بكرا بن فرح قرطبي رحمة الله عليه ابوعبد الله

ولادت.....۱۰۰ ججری وفات....ا۲۵ ججری ناشر.....وارالشعب قاہره

🗗 نام کتاب.....تفسیرطبری

مؤلف.....ا بوجعفرا بن جربرطبري

ولادت ۲۲۲٬۰۰۰۰ ججری وفات ۱۳۰۰۰۰۰۰ الله جمری ناشر ۱۳۲۰۰۰۰۰ الرسالية بيروت

نام كتاب ..... تفيير روح المعانى

مؤلف ..... شهاب الدين آلوي

ولادت ..... ۲۱۲ اجمری وفات ..... ۱۲۱ جمری ناشر .... دارا حیاء التراث العربی بیروت

نام كتاب ..... شيح بخارى

مؤلف مسمراين الملعيل ابوعبدالله البخاري المجعفي رحمة الله عليه

ولادت ۱۹۲۰۰۰۰ اجری مطابق ۸۱۰ وفات ۲۵۰ جری مطابق د ۸۵ و

ناشر.....داراین کثیریمامه بیروت

5 نام كتاب .....قيحمسلم

مؤلف مسلم ابن الحجاج الوالحسين القشير ى النيسا بورى رحمة الله عليه

ولادت مسيم ٢٠ مطابق و ٢٨ على وفات ١١٠١٠٠٠ مطابق ه ١٨٠٥ع

محقق.....مجمرفؤ ادعبدالباقى ناشر.....دارا حياءالتراث العربي

6 نام كتاب ....الآحاد والمثاني

مؤلف مساحد بن عمرو بن ضحاك الوبكر الشيباني رحمة الله علييه

#### mati.blog⊪pot.c∎m /ww.iqbalkal

اماً امهدی کے دوست ورثن ولاوت ۲۰۲۰ جمری وفات ۲۸۷ جمری ناش ۱۳۸۰ ایریاض 7 نام كتاب.... سنن ابوداؤد مؤلف.....سليمان المن الاشعث الإداؤدالبحتاني الاز دي رحمة الله عليه 🛭 نام كتاب.....نن ابوداؤد مؤلف .... سليمان ابن الاشعث ابودا ودالبحتاني الاز دي رحمة الله عليه ولادت ۲۰۲۰۰۰ جری وفات ۲۵۰۰۰۰ جری مطابق ۸۸۹م ناشر.....دارالفكر بيروت 9 نام كتاب .....نن ابن ماجه مؤلف .... محد بن يزيد ابوعبد الله القرويني رحمة الله عليه ولادت ..... ٢٠٥٢ جرى وفات .... ٢٥٥ اجرى ناشر ..... دارالفكر بيروت 🔟 نام كتاب .....اسنن الكبري مؤلف .....احمر بن شعيب ابوعبدالرحلن النسائي رحمة الله عليه ولادت ۲۱۵۰۰۰۰۰ جری

ناشر.....دارالكتب العلميه بيروت محقق.....عبدالغفار سليمان المبند اري،سيد كسروي حسن

المام كماب ....الجامع المنجح منن الترفدي

مؤلف .... محدين يسى الويسى الترخدى اسلى رحمة الله عليد

ولادت ۲۰۹، جرى مطابق ۸۲۳ ء وفات ۲۷۹۰۰۰ جرى مطابق ۸۹۲ م

ناشر.....دارا حياءالتراث العربي بيروت

12 نام كتاب .....الجتيام ن السنن

مؤلف .....احمر بن شعيب ايوعبدالرخمن النسائي رمة السلي

ناشر.....كتب المطبوعات الإسلامي حلب

| * *                             | عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه بن واضح المروز ك               |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
|                                 | ۸۱۱ جری وفات۱۸۱۶                                               |                |
| 4                               | دارالكتبالعلميه بيروت محققحبيب                                 |                |
| يًّا اطبا                       | •••<br>تابانسنن الواردة في الفتن وغوائكها والستاعة والم        | 11 نام ًا      |
|                                 | ت ب<br>ا يوعمر وعثمان ابن سعيد المقر ك الدّ اني رحمة الله عليه |                |
| 3                               | ا۳۷ نجری وفات ۱۳۸۸ نجری                                        |                |
|                                 | دارالعاصميدرياض                                                |                |
|                                 | و. ضاءالله بن محمدا در بس المهار كقوري                         |                |
| . لتا.                          | · ·                                                            |                |
| ى فى المحيص                     | •••<br>مابالمستد رك على المحيسين مع تعليقات الذج               | 🕜 نام ک        |
| مليه                            | محمد بن عبدالله! بوعبدالله حائم النيسا بوري رحمة الله ا        |                |
|                                 | اسه جری وفات۵۰۰۰ جری                                           | ولا د <b>ت</b> |
| والعلمسر ببروست                 | مصطفیٰ عبدالقادرعطا ناشردارالکتنب                              | هختيق          |
| 2/5                             |                                                                |                |
|                                 | مه.<br>أبالمجم اللاوسط                                         | 10 نام كة      |
|                                 | ابوالقاسم سليمان بن احمه الطبر اني رحمة الله عليه              | مؤلف           |
| دارا ک <sup>و مع</sup> اد شامری | ۳۱۰۰۰۰ جری وفات ۳۲۰۰۰۰ جری ناشر                                |                |
| دارا خری <del>ن قاهره</del>     | *•                                                             | ى ر <b>ى</b>   |
| ريان تيت -/125 م                | 209                                                            |                |

ا اما ممدی ہے دوست ورقن 19 نام كتاب.....اعجم الكبير مؤلف.....ابوالقاسم سليمان بن احمدالطبر اني رحمة الله عليه ولادت.....۲۶۰ جمری وفات.....۴۳۰ جمری ناشر.....مكتبة العلوم والحكم موصل الم كتاب سنن البيبقي الكبري مؤلف .....احمد بن حسين بن على بن موي ابو بكر البيه تلى رحمة الله عليه ولا دت ۳۸،۳۰۰۰ جری وفات ۴۵۸،۰۰۰ جری ناشر ۸۰۰۰۰ مکتبه دارالیاز مکه کرمه 21 نام كتاب .....الفتن لفعيم ابن حماد مؤلف مستعيم ابن حما والمروزي ابوعبدالله رحمة الله عليه محقق.....ميرامين الزة هيري وفات ٢٢٨.... وفات بري أن ناشر ..... مكتبة التوحيد قاهره 2 نام كتاب.....شعب الايمان مؤلف ً....ابو بكراحمه بن الحسين البهقي رحمة الله عليه ولارت ۳۸۳۰۰۰۰ جمری وفات ۴۵۸۰۰۰۰۰ جمری ناشر.....دارالكتبالعلمية بيروت 2 نام كتاب مستح ابن حبان بترتيب إين بلبان مؤلف .... مجمرا بن حبان ابن احمدا بوحاتم الميمي البستي رحمة الله عليه

وفات ..... ۲۵ ۱۹ جرى تاشر..... مؤسّسة الرساله بيروت

🗗 نام كتاب .....عج ابن خزيمه مؤلفً ..... مجرا بن اسحاق بن خزير ابو بمراسلي النيسا بوري رحمة الله عليد

ولادت....۲۲۳ جمری وفات....اا۳ جمری ناشر.....المكتب الاسلامي بيروت اسم المحقق .....ديه مصطفى اعظمي

نام كتاب ..... فتح البارى شرح صيح البخارى مؤلفً .....احمدا بن على ابن حجرا بوالفضل عسقلا في الشافعي رحمة الله عليه

ولادت....۲۵۲ بجری مطابق <u>۱ ساء</u> وفات ۸۵۲ بجری مطابق ۸۳۸ <u>م</u> محقق.....مجمه فؤ ادعبدالباتي محبّ الدين الخطيه ناشر....دارالمعرفه بيروت

اماً أصدى كانت دوست ووثن

🗃 نام كتاب ..... فتح البارى على شرح البخارى لا بن رجب حنبلي رحمة الله عليه

مؤلف....ابن رجب صنبليٰ

ولادت ۲۳۱۰۰۰۰ ۲۳۷ بجری وفات ۲۹۵۰۰۰۰۰ ولادت

نا شر.....دارا بن جوزي السعو دييه

🛭 نام كتاب .....افكم الحديرة بالاذاعة

مؤلف ....ابن رجب حلبلي

انام كتاب .....جامع انعلوم والحكم

مؤلف ....ابن رجب صبلير حمة الله عليه

27 نام كتاب..... ذم الدنيا

مؤلف سابن الى الدنيا ولادت ٢٠٨٠٠٠٠ جمرى وفات ٢٨١٠٠٠٠ جمرى

نام كتاب .....كتاب الزمدالكبير

مؤلف مراحدا بن الحسين ابن على بن عبدالله ابن موى البيم عنى رحمة الله عليه

ولارت ۲۸۸۰۰۰۰ جمری وفات ۲۸۸۰۰۰۰ جمری

نا ثر ..... مؤسسة الكتب الثقافية بيروت محقق ....الشيخ عام احمد حيدر

2 نام كتاب .....كتاب السنن

مؤلف .....ا بوعثان سعيد ابن منصور الخراساني رحمة الله عليه

وفات ٢٢٠ ناشر .....دارالسفيد بهندوستان

محقق .....حضرت مولا نا حبيب الرحمن أعظمي

🔞 نام كتاب ..... مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

مؤلفً ....على بن ابي بكرابيثمي رحمة الله عليه

ولادت ٤٨٠٠٠٠٠ جرى وفات ٤٠٠٠٠٠ جرى ناشر ٨٠٠٠٠٠ وارالكتاب العربي قاهره

نام كتاب ....منداني يعلى

اماً امهدی کے دوست ورشن

مؤلف .....احد بن علی آمثنی ابویعلی الموصلی التمیمی رحمة الله علیه ولادت ..... ۲۶ جبری وفات ..... ۷۰ جبری ناشر .....دار المامون للتراث دمشق •••

🛭 نام كتاب ....مندالامام احداين خنبل

مؤلف ً.....احمرا بن ضبل ابوعبدالله شيباني رحمة الله عليه

ولادت ۱۶۲۰۰۰ جمری وفات ۲۴۱۰۰۰۰ جمری ناشر..... مؤسسة قرطبه مصر

33 نام كتاب ....منداسحاق بن رابويه

مؤلف من المحال ابن ابرا جيم ابن مخلد ابن را بهويه المحظلي رحمة الله عليه

ولادت ۱۲۳۰ اجمری وفات ۲۳۸ جمری ناشر ۱۲۳۸ میان مدینه منوره

🛂 نام كتاب.....البحرالزخار

مؤلف ً.....ابو بكراحدا بن عمروا بن عبدالخالق البيز اررحمة الله عليه

ولاوت.....۲۱۵ وفات ۲۹۲۰۰۰۰ ججری

ناشر.....مؤسسة علوم القرآن بيروت ، مكتنبه العلوم والحكم مدينة منوره محقق ..... ومجفوظ الرخمن زين الله

•••

35 نام كتاب ....مندالشامين

مؤلف .....سليمان أبن احمدا بن أيوب ابوالقاسم الطمر اني رحمة الله عليه

ناشر.....مؤسسة الرساله محقق.....جمدي بن عبدالمجيدالتلفي

نام كتاب .....الكتاب المصنف في الاحاويث والآثار

مؤلف مسابوبكرعبداللداين محمداين الى شيبه الكوفي رحمة الله عليه

ولادت ۱۵۹۰۰۰۰۰ جری وفات ۲۳۵۰۰۰۰۰ جری

ناشر..... مکتنیه الرشدریاض محقق.....حضرت مولا نا صبیب الرخمن اعظمی

📆 نام کتاب.....موار دانظماً ن الی زوا کدابن حبان مؤلف ....علی بن الی بکراهیثمی ابوالحسن رحمه الله علیه

#### ogspot.com

اماً امبدی کے دوست ورقمن ولادت.....۲۳۵۶نجری وفات....۷۰۸۶۶ ناشر.....دارالكتب العلميه بيروت محقق.....مجم عبدالرزاق حمزه 🔀 نام كتاب ....عون المعبودشرح ابوداؤد مؤلف ً.... محدّثمن الحق عظيم آبادي ابوالطيب ولادت....۳۷۲۱ ہجری مطابق س<u>ر۱۸۵۸ء</u> وفات .....۱۳۲۹ جمری مطابق <u>۱۹۱۱ء</u> ناشر.....وارالكتب العلميه 🔞 نام كتاب ..... شرح النوووي على صحيح مسلم مؤلف .....ابوز کریا بیچیٰ بن شرف بن مری النووی رحمة الله علیه ولادت ۱۳۳۰ جمری وفات ۲۷۲۰۰۰۰ مناشر ۱۳۰۰ دارا حیاء التراث العربی بیروت 1 نام كتاب ..... شرح السيوطي على مسلم مؤلف .....عبدالرحمن السيوطي رحمة الله عليه الم كتاب ..... حافية السند بى على تنجح البخارى مؤلف ..... محمد بن عبدالها دي ، ابوانحن نورالدين تُصوف ي سندهي ولادت ..... مصفر سنده وفات ..... (١٣١٨مطابق 1726ء مدينه منوره مدفون جنت البقيع 🗗 نام كتاب .....حاهية السندى على نسائي مؤلف ً..... مجمد بن عبدالها وي هطوي ، ابوالحن نو رالدين سندهي ناشر..... مكتبه المطبوعات الاسلامية حلب 🗗 نام كتاب ..... شرح ميح ابخارى لا بن بطال مؤلف.....ا بوانحس على بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري القرطبي وفات ۱۶۳۹۰۰۰۰۶ نجري 44 نام كتاب .....مرقات المفاتيح مؤلف.....ملاعلی قاری رحمة الله علیه وفات ۱۲۰۳۰۰۰۱۹ جمری مطابق ۲ و ۲۱ء رعایٰ قیمت-/125روپ 213

اماً أمهري مصدوست ودنن

نام كتاب ..... المصنوع في معرفة الحديث الموضوع مؤلف.....ملاعلی قاری رحمة الله علیه محقق .....عبدالفتاح ابوغده ناشر ..... مكتب المطبوعات الاسلامية 46 نام كتاب .....موضوعات الصغاني مؤلف ....الرضى الصاغاني ولادت....۷۵۶ ججری لا جوریا کتان وفات..... بغداد <u>۴۵۰</u> مدفون مکه مکرمه 4 نام كتاب ....مجم البلدان مؤلف ..... ما قوت ابن عبدالله الحموى ابوعبدالله ولا دت ۵۷،۰۰۰ ۵۵ جمری مطابق ۸ کیاا بر وفات ٢٢٦٠ جرى مطابق ٢٢٩١٠ محقق....مصطفىٰ البقا ناشر.....دارالفكر بيروت 48 نام كتاب ..... تاريخُ بغداد مؤلف ....احمد بن على ابو بكر الخطيب بغدا دي ناشر.....وارالكتبالعلميد بيروت 49 نام كتاب ..... تاريخ الطبري مؤلف.....مجمرين جر مرابطير ي ابوجعفر ولادت ۲۲۲۰۰۰۰۰ جمری وفات ۴۳۱۰۰۰۰۰۰ جمری ناشر.....دارالكتب العلميه بيروت 49 نام كتاب ..... المنتظم في تاريخ الملوك مؤلف ....عبدالرطن بن على بن مجمد بن الجوزي إبوالفرج ولادت ۸۰۰۰۰۰ جری وفات ۵۹۷ جری ناشر ۱۰۰۰۰۰۰ دارصادر بیروت

> 50 نام َ كتاب....الكامل في النارتُ مؤلف....عزالدين عليا بن اثيررهمة الله عليه

ولادت ....۵۵۵ ججری مطابق <u>و ۱۱۱ و</u> وفات ..... ۹۳۰ ججری مطابق ۱<u>۳۳۱ و</u>

اماً امهدى كے دوست ورفن

قائامٍ كتاب .....كنزالعمال فى سنن الاقوال والا فعال مؤلف .....على بن حسام الدين أمقى الهندى ولادت .....٨٨٨جرى دكن وفات .....٩٧٥ جمرى ناشر .....مؤسسة الرسالة بيروت 19٨٩ء

ﷺ نام كتاب .....الجبها دوالتجديد مؤلف .....مجمدها مدالناصر ﷺ نام كتاب .....مجموع الفتاوى مؤلف .....شخ الاسلام امام تقى المدين ابن تيمية رحمة الله عليه

ولادت.....۱۲۱ هجری وفات.....۲۸۱ هجری

ت نام كتاب .....اللولؤ والرجان فيماالنفق عليه الشيخان مؤلف .....مجمد فؤاد بن عبدالباقى بن صالح بن محمد وفات ......م

> 55 نام کتاب .....علماء جند کاشاندار ماضی مؤلف .....مولا نامحرمیال دیو بندی رحمة الله علیه

55 نام کتاب .....تارخ دعوت وعزیمت مؤلف .....مولناا بوالحس علی ندوی ولادت .....۱۳۳۳ اجری مطابق ۱۹۱۳ مرائے بریلی از پردیش ہند وفات ....۱۳۲۰ جری مطابق 1919ء

57 نام کتاب.....البدایه والنهاییه مؤلف .....حافظ ابوالفد ۱ ماملتیل این کثیر رخمهٔ الله علیه ولادت .....« • ۷ جمری وفات ..... به ۷۷ جمری ناشر داراحیا والتراث العرفی

> ت نام كتاب .....النهاية في الفتن والمااتم مؤلف .....ابن كثير رحمة الله عليه

اماً امبدی کے دوست ورقمن

🖼 نام كتاب ..... لمفصل في احاديث الفتن مؤلف ....على بن نا ئف الشحو د

📵 نام كتاب .....ا تنحاف الجماعة بماجاء في الفتن والملاحم واشراط الساعة مؤلف ....جود بن عبدالله التو يجرى وفات ١٣١٣١١١٩٨ اجرى

وفات ....۳ ۲۲ چری

🖬 نام كتاب .....احاديث في الفتن والحوادث

مؤلف ..... محمد بن عبدالوماب

ولادت....۵۱۱۱ جری وفات ۲۰۰۰ ۲۰۱۴ جری ناشر....مطالع الرياض

2 نام كماب .....الفتن تحسنبل بن اسحاق مؤلف ....خنبل بن اسحاق بن حنبل الشيباني

🖾 نام كتاب .....موسوعة اليهود واليهودية

مؤلف ....عبدالوماب المسيري

🚰 نام كتاب..... يهبودالدونمة

مؤلف سيجمعلى قطب ناشر سيدارانصار

نام كتاب .....ميراعلام النبلاء

مؤلف ً .... بثم الدين الذهبي رحمة الله عليه

ولادت ٢٤٣٠٠٠٠٠ ججرى وفات ٤٢٨٠٠٠٠ ناشر .....مؤسسة الرساله

🚳 نام كتاب.....احكام القرآن للجساص

مؤلف.....ابوبكر جصاص ولادت.....۳۰۵ ججرى وفات.....۱۳۷۰

😼 نام كتاب....صفة النفاق وذم المنافقين

مؤلف.....ابوبكرالفرياني ولادت ٤٠٠٠ ججرى وفات....ا٣٠

216

رعای قبت-/125 روپ

اماً مهدى كروست ورشن المعدى الماً مهدى كروست ورشن المعدى الما أمهدى كروست ورشن المعدى الما أمهدى كروست ورشن المعدد المعد

- The History of the House of Rothschild By Andy and Daryl.
- The Rockefeller Syndrome by Ferdinend Lundberg.
- Secret societies and their power in the 20th centurey By Jan Van Helsing.



## حضرت مهدی پر کھی گئی کتا ہیں

■(الأحاديث الواردة في المهدى للحافظ (أبي بكر بن أبي خيثمة النسائي)، المعتوفي سنة 279ه، قال السهيلي في (الروض الأنف)(280/1): الأحاديث الواردة في أمر المهدى، وقد جمعها أبو بكر بن أبي خيثمة فأكثر . اهـ

كتاب (ذكر المهدى و نعوته و حقيقة مخرجه وثبوته) وللحافظ أبي نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 430ه و ذكر (ابن طاووس) الشيعي الرافضي المتوفى سنة 664ه في كتابه (الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف) (ص:179) أنه في نحوست وعشريين ورقة ، ثم سرد في (ص:183) أبو ابه وعناوينه وهي كالتالي: روى في أوله (49) حديثا تتضمن البشارة بالمهدى وانه من ولد طافمة وانه يسملا الأرض عدلا، وأنه لابد من ظهوره ، ثم ذكر المهدى ونعوته وخروجه وثبوته ، وروى فيه (42) حديثا ، ثم إعلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المهدى سيد من سادات الجنة وروى في (3) أحاديث ، ثم ذكر جيشه وصورته ، وطول مدته وأيامه ، وروى في (11) حديثا، ثم البيان عن الروايات وصورته ، وطول مدته وأيامه ، وروى في (11) حديثا، ثم البيان عن الروايات الحالة على خروج المهدى وظهوره وروى في (9) أحاديث ، ثم البيان في أن الدالة على خروج المهدى وخلافته وجيشه من قبل المشرق وروى في حديثين.

شم ذكر القرية التي يكون منها خروج المهدى وروى في حديثين ، ثم ذكر بيان أن من تكرمة الله هذه الأمة أن عيسي بن مريم -صلى الله عليه وسلم - يصلى خلف المهدى وروى فيه (8) أصاديث ، ذكر ما يترل الله عزوجل من الخسف والمنكال على الجيش الذين يرمون الحرم تكرمة للمهدى وروى فيه (5) أحاديث ، ثم ذكر المهدى وانه من ولد الحسين وذكر كنيته وموته حين يبعث وذكر فيه (9) أحاديث ، ثم ذكر فتح المهدى المدية الرومية ورد ما سبى من بنى إسرائيل

#### اماً امبدی کے دوست وڈئن

إلى بيت المقدس وروى في (5) أحاديث، ثم مايكون في زمان المهدى من المخصب والأمن والعدل وروى فيه (7) أحاديث، فجملة الأحاديث المذكورة في كتاب ذكر المهدى ونعوته وحقيقة مخرجه وثبوته المختصة هذا المعنى المقدم ذكر ها (156) حديثا. 1ه

وقد أكثر من النقل عنه مع إيراد أيراد أسانيده الشيخ المحدث الكنجى في كتابه (البيان في أخبار صاحب الزمان) ، وسماه : (مناقب المهدى) (الأربون حديثا في المهدى) للحافظ أب نعب الاصبعاني ، هم الذي النم م

(الأربون حديثا في المهدى) للحافظ أبي نعيم الاصبهاني ، وهو الذي لخصه الحافظ السيوطي في كتابه (العرف الوردي في أخبار المهدى) ، وذكر الشيخ أبو الحسن على بن الحسن الإربلي الشيعي في كتابه (كشف الغمة في معرفة الأنمة) (267/3): أنه وقع له أربعون حديثا جمعها الحافظ أحمد بن عبدالله رحمه الله في أمر المهدى ، ثم أوردها محذوفة الأسانيد

◄ (جزء في المهدى) للحافظ أبي الحسين ابن المنادى الحنبلي المتوفى سنة 336ه، ذكره الحافظ (ابن حجر) في (فتح البارى)(عند شرح الحديث رقم: 5944)
 ◘ (قصيدة في المهدى) ويليها فصل في مولده، و نسبه ومسكنه، وما يكون من أمره ،للشيخ محمد بن على بن العربي الطائي، شيخ أهل الوحده المطلقة، وهي مطبوعة في أول (ديوانه)

(البيان في أخبار صاحب الزمان) للشيخ أبي عبدالله محدم بن يوسف الكنجى الشافعي المتوفى مقتولا على الرفض سنة 658 ، وهو ذو نزعة شيعية ، وذلك يظهر من تسمية كتابه ، (فصاحب الزمان) مما تسمى به الشيعة الرافضة مهديهم المنتظر، وقد صنفه للصاحب تاج الدين محمد بن نصر بن الصلايا العلوى المحسيني، وهو كتاب يروى فيه الأحاديث با سانيده، طبع في مطبعة المنعمان بالنجف 1960 بتحقيق محمد مهدى الخوسان، ثم في شركة الكتبي بيروت 1993 بتحقيق الشيخ محمد هادى الأميني.

(عقد الدرر في أخبار المهدى المنتظر) لبدر الدين يوسف بن يحيى الشافعى المشهور بالزكى أو ابن الزكى المتوفى سنة 685ه، وهو مطبوع في مكتبة الخانجي بتحقيق عبدالفتاه الحلوثم مصورا بدار الكتب العلمية .

- برق ع - /125 ع -

اماً امبدی کے دوست ورشن

(كتاب في أخبار المهدى) للشيخ بدر الدين الحسن بن محمد القرشي المطلبي النابليسي الحنبلي المتوفى سنة 3772 ، قال الحافظ ابن حجر في (الدرر الكامنة) (1556/143/2): رأيت بخطه كتابا جمعه في أخبار المهدى الذي يخرج في آخر الزمان تعب فيه . 1 ه

(جزء في ذكر المهدى) للحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774ه، ذكره في كتابه (النهاية في الفتن والملاحم) (ص:26) فقال: أفردت في ذكر (المهدى) جزأ على حدة . 1 ه

فى ذكر (المهدى) جزأ على حدة . 1 ه

(فصل فى أمر الفاطمى وما يذهب الناس إليه فى شأ نه) للمؤرخ عبدالرحمن بن خلدون المتوفى سنة 808 ه و هو فصل كبير فى الكلام على أحاديث (المهدى) وهو من فصول مقدمة تاريخه (العبر و ديوان المبتداء والخبر)، وذهب فيه إلى إنكار خروجه، قال صاحب (عون المعبود) (243/6) قد بالغ الإمام المؤرخ عبدالرحمن بن خلدون المغربي فى تاريخه فى تضعيف احاديث (المهدى) كلها فلم يصب بل أخطأ . اه وقدر دعليه ردابليغا الشيخ احمد بن الصديق العماري فى كتاب سماه : (إبراز الوهم المكنون) يا تى ذكره.

■ (تأليف يتعلق بالمهدى) للحافظ أبى زرعة العراقي المتوفى سنة 826م، ذكره ابن فهد الفاسى في كتابه (ذيل التقييد) (335/1)

العرف الوردى في أخبار المهدى ) للحافظ جلال الدين السيوطى ، وقد طبع ضمن (الحاوى للفتاوى ) ، وهو كتابنا المحقق هذا.

(المنتقب البيان في علامات مهدى آخر الزمان)للشيخ احمد بن سليمان الرومي الحنفي المشهور بابن كمال باشا المتوفى سنة 940ه.

والقول المختصر في علامات المهدى المنتظر) للفقيه ابن حجر الهيثمى الشافعي الممكى المتوفى سنة 973ه واختصره حفيده رضى الدين بن عبدالرحمن بن أحمد الهيثمي المتوفى سنة 1014هـ

وله أيضا فتوى طويلة في نحو (6) صفحات من القطع الكبير، وهي ضمن

كتابه (الفتاوى الحديثية) (ص: 37)، رد فيها على طائفة المتمهدى الجو نفورى، الذي ظهر بالهند سنة 905ه

اماً امبدی کے دوست ووٹن

(تلخيص البيان في أخبار مهدى الزمان) للشيخ العلامة على بن حسام المتقى الهندى صاحب كتاب (كنزالعمال) المتوفى سنة 975ه، طبع بدار التبليغ الإسلامي بقم با يران 1981.

- (البرهان في علامات مهدى آخر الزمان) له أيضا ، طبع في دار الصحابة و بمنشورات شركة الرضوان بطهران 1979بتحقيق : على اكبر الغفارى ، وفي دار الغد الجديد المنصورة 1424هبتحقيق أحمد على سليمان
- 🗗 وله (رسالة) فارسية في المهدى مرتبة على أربعة أبواب ذكره صاحب كشف الظنون (894/1)
- (الرد على من حكم وقضى بأن المهدى الموعود جاء و مضى) للشيخ العلامة على بن سلطان القارى الحنفي المتوفى 1014ه
- ☑ ورائمشرب الوردى في مذهب المهدى)للقارى أيضا ، طبع في مطبعة محمد شاهين سنة 1278ه وقد نقل منها الشيخ محمد بن عبدالرسول البرزنجي في كتابه (الإشاعة لأشراط الساعة) فصلا طويلا، وقد ألفها القارى ردا على بعض الحنفية الذين زعمو اأن (المهدى) سيقلد مذهب أبي حنيفة
  - ◙ (مرآة الفكر في المهدى المنتظر)
- 2 و (فرائد الفكو في المهدى المنتظر) كلا هما للشيخ العلامة مرعى بن يوسف الكرمي الحنبلي المتوفى سنة 1033ه
  - (تنبية الوسنان إلى أخر الزمان) لأحمد النوبي المتوفى سنة 1037هـ
- 23 (جواب عن سؤال في المهدى) للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني اليماني المتوفى سنة 182 م طبع في مكتبة دار القدس باليمن 1993 بتحقيق مجاهد بن حسن المطحني، قال الأمير في آخره انتهى ما أردنا من جمع الأحاديث القاضية بخروج المهدى ، وأنه من آل محمد -صلى الله عليه وسلم -، وأنه لم يأت تعيين زمنه إلا أنه تقدم أنه قبل خروج الدجال . 1 ه
- 2 (العرف الوردي في دلائل المهدي )للشيخ وجيمه الدين أبي الفضل عبدال حمن بن مصطفى العيدروس الحضر مي اليمني نزيل مصر1192ه
- @ (التوصيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح ) للعلامة محمد بن

اماً امبدی کے دوست و دھن

على الشوكاني اليماني المتوفي سنة1250ه.

(الدر المنتضود في ذكر المهدى الموعود) للعلامة صديق حسن خان القنوجي الهندى المتوفى سنة 1307ه، وهو مخطوط.

2 (القطر الشهدي في أو صاف المهدي) لشهاب الدين احمد بن احمد

الحلواني المصرى الدنتوفي سنة1308ه وهي (منظومة) لامية

العطر الوردي) وهو شرح على المنظومة السابقة طبع في بولا ق سنة1308ه
 عقد الدرر في شأن المهدى المنتظر)لبعضهم ، مخطوط بمكتبة الحرم

(الهداية الندية للامة الحمدية في فضل الذات المهدية) للشيخ مصطفى البكرى الهداية الندية للامة الحمدية في العلاء إدريس بن محمد العراقي الحسيني الصغربي، ذكره الشيخ الكتاني في (نظم المتناثر) (ص144)، والشيخ عبدالله

السمغربي ، د دره الشيخ الكتاني في (نظم المتناثر) (ص144) ، و بن الصديق الغماري في مقدمة كتابه (المهدى المنتظر) (ص7)

٢٤ (إسراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون) أو (المرشد لمبدى لفساد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدى) للشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغمارى المغربي المتوفى سنة 1380ﻫ ، طبع في مطبعة الترقى بد مشق 1347، وقد تعقب فيه كلام المؤرخ ابن خلدون الذي ضعف فيه أحاديث (المهدى)

☑ (الجواب المقنع الحرد فالرد على متن طغى و تجبر بد عوى أنه عيسى او المهدى المنتظر) للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطى المتوفى سنة 1363ه ، طبع فى دار الشروق 1981.

☑ (تنوير الرجال في ظهور المهدى والدجال) لرشيد الرشيد، طبع في مطبعة البلاغة بجلب1389 ه.

السمهدى المنتظر) للشيخ أبى الفضل عبدالله بن محمد بن الصديق الغمارى المغربي، وقد طبع في دار الطاعة الحديثة بالمغرب.

التحديق النظر في أخبار المهدى المنتظر) لحمد بن عبدالعزيز بن مانع التجدي ذكره الشيخ العباد في رده .

37 (الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدى)

كارعقيدة أهل السنة والأثر في المهدى المنتظر ) كلاهما للشيخ عبدالحسن

ر اما مهدي <u>نصووست و د</u>ين

بن حمد العباد ، طبعا بمطابع الرشيد بالمدينة المنورة 1402ه، وطبع الاول مأ يضا في مكتبة السنة مصر1416ه

(الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدى المنتظر)

المسيح آخر الزمان في الرد على من أنكر خروج المهدى والدجال و نزول المسيح آخر الزمان) طبع في مكتبة المعارف بالرياض 1985 وهو رد على مقال لعبد الكريم الخطيب ، وكلاهما للشيخ حمود بن عبدالله التويجرى المتوفى رحمه الله سنة1413ه.

(المختصر الأخبار المشاعة في أشراط الساعة وأخبار المهدى) للشيخ عبدالله بن سليمان المشعل ، طبع بمطابع الرياض بالسعودية 1985.

البشر يتحدث عن المهدى المنتظر) لحامد محمود محمد ليمود طبع بمطبعة المدنى بالقاهرة

القول الفصل في المهدى المنتظر) لعبد الله حجاج، طبع في دار العلوم
 للطباعة والنشر بالقاهرة

4 (المهدى المنتظر) لإ براهيم مشوخي طبع بمكتبة المنار بالأ ردن1983.

(المهدى حقيقة لا خرافة) لحمد بن احمد بن إسماعيل المقدم، طبع بدار الإيمان 1400ء ثم هذبه وزاد فيه وسماء : (المهدى وفقه أشراط الساعة)، طبع فيالدار العالمية الإسكندرية 1424ه وهو كتاب قيم نفيس

6 (المهدى المنتظر بين الحقيقة الخرافة )لعبدالقادر أحمد عطا ، طبع في درالعلوم للطباعة بالقاهرة 1400.

(المهدى المنتظر في الميزان) لعبد المعطى عبدالمقصود، طبع في دار نشر الثقافة بالإسكندرية.

(حقيقة الخبر عن المهدى المنتظر) لصلاح الدين عبدالحمدى الهادى ، طبع في مكتبه تاج بداير طنطا.

(المهدى وأشراط الساعة) للشيخ محمد على الصابوني، طبع في السعودية، يشكة الشهاب بالجزائر 1990.

🗹 (من هو المهدى المنتظر؟) بحمد نور مربو بنجر المكي ، طبع في مجلس

اماً امیدی کےدوست ورقن

إحياء كتب التراث الإسلامي بالقاهرة 1993.

- 15 (الأحاديث الواردة في شان المهدى في ميزان الجرح والتعديل) للشيخ عبدالعليم بن عبد العظيم البستوى، وهي رسالة ماجستير، طبعت في دار ابن حزم 1999في جزئين، الأول: سماه: (المهدى المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة و أقوال العلماء و آراء الفرق المختلفة، والثاني: سماه: (الموسوعة في أحاديث المهدى الضعيفة والموضوعة)، وهو أجمع وأشمل ماصنف في موضوع (المهدى) إلى الآن. 16 (ثلاثة ينتظر هم العالم: الدجال والمسيح والمهدى) لعبد اللطيف عاشور، طبع بدار القران بالقاهرة والساعي بالرياض 1986.
- 53 (حقيقة الخبر عناالمهدى المنتظر من الكتاب والسنة) لصلاح الدين عبدالحميد هادى ، طبع بمطبعة تاج طنطا بمصر 1980.
- (السمهدي السمنتظر ومن ينتظرونه) لعبد الكريم الخطيب ، طبع في دار افكر العربي 1980وهو ممن ينكر خروجه وقدرد عليه الشيخ التويجري .
- 65 (المهدى المنتظر بين العقيده الدينية والمضمون السياسي) لحمد فريد حجاب ، طبع بالمؤسسة الوطنية بالجزائر 1984.
- 🖽 (المهدي في الإسلام مند أقدم العصور إلى اليوم) لسعد محمد حسن طبع بالقاهرة1953.
  - 5 (المهدى والمهدوية) طبع بدار المعارف بالقاهرة 1951.
- 🖼 المهدي والمهدوية نظرة في تاريخ العرب السياسي ) طبع بمطبعة العاني ببغدا 1957.
- (3) (عمراً مة الإسلام، وقرب ظهور المهدى عليه السلام)، تأليف أ مين محمد جمال الدين، طبع سنة 1996، طبع في المكتبة التوفيقية مصر 1417ه، وفيه تكهنات وتخرصات بغير علم، وقدر دعليه الدكتور عبدالحميد هنداوي في كتاب (الإفحام لمن زعم انقضاء عمراً مة الإسلام)
  - الكارعقيده ظهور مهدى)از :مفتى نظام الدين شامزتى شهيد
  - [3] (علامات قيامت اور نزول مسيح) از: مفتى محمد شفيع
  - 😥 (امام مهدى ، شخصيات و كردار)از :مفتى اسد قاسمى سنبهلى

# کیا آپ جاننا چاہیں گے؟

- \* ہم فتنوں سے عافل کیوں ہیں؟
- \* تمام فتون كابہترين طل كيا ہے؟
- \* ايمان اورنفاق كي نشانيال كيابير؟
- جادواورشیطانی اثرات کامقابلہ کیے کیاجائے؟
  - # برے بہوری جادوگرکون کون ہیں؟
- « مشہور یہودی شخصیات کی کامیابی کاراز کیاہے؟
- \* راہ حق کے مسافروں کیلئے اکابرین نے کیا کرواراوا کیا؟
  - بلیک واٹر کاطریقہ کارکیاہے؟
  - امام مهدى كخروج كى نشانيال كيابين؟
    - جہاد کا وقت کب آئے گا؟
  - \* امام مبدی کے ساتھ ال کرکون لوگ جہاد کریں گے؟

# الهجره پبليكيشن

آپ کی رائے اور مفید مشورے کیلئے: all tijr ahpublication (myahoo com) محطولاً بت کیلئے: 10875 ، حیدری کی ٹی اور کر دیتی